



مولانا وحبدالترين خاك

First publish in 1997

#### Al-Risāla

1, Nizamuddin West Market, Near DESU, New Delhi-110013 Tel. 4611128, 4611131 Fax 91-11-4697333 E-mail: risala.islamic.@axcess.net.in.

Printed and published by Saniyasnain Khan on behalf of The Islamic Centre, New Delhi.

Printed at Nice Printing Press, Delhi.

| <b>Y</b> ^ | اعراض              | ۵                                     | حندا           |
|------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>r</b> 9 | اختلات کے وقت      | 4                                     | فرسننة         |
| ۳.         | يرروسي             | 4                                     | برخمب<br>برخمب |
| اس         | حقوق العباد        |                                       | مترآن          |
| ٣٢         | تصورانسان          | 4                                     | اسلام          |
| ٣٣         | خدمرت خلق          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | الميان         |
| مهامها     | مساوات             | JI                                    | المتحان        |
| 20         | انبانی برادری      | IP                                    | نیرت<br>ریم    |
| ۳٦         | تغصربنهي           | 11"                                   | آخرت           |
| ب ب        | امن بسندی          | 11                                    | رومانیت        |
| ۳۸         | خدا برستارهٔ زندگی | 10                                    | منقوی ا        |
| 14         | صبح وسنام          | . 14                                  |                |
| ٠ ١٨       | عبرت پذیری         | 14                                    | <i>5</i> 5     |
| ایم        | گھريلوزندگي        | <b>!^</b>                             | تماز           |
| 44         | عزت نفس            | 19                                    | روزه           |
| سومهم      | ب ادگی             | ۲۰                                    | 363            |
| لالا       | خدا بی طریقتر      | <b>11</b>                             | E              |
| ۵۲         | مال                | <b>۲۲</b>                             | احناق          |
| ۲,4        | کھونا، پانا        | 11                                    | المسبح المساء  |
| ۲/4        | نجات               | ۲۴                                    | سيح بولنا      |
| ۸۸         | جهاد               | 10                                    | وعسره          |
| 14         | خداكوليكارنا       | 74                                    | صفائي          |
| ۵٠         | دعائيس             | 74                                    | رواداري        |

•

#### 1

خداایک ہے۔ خداایک ازلی وابدی حقیقت ہے۔ وہ سب کچھ ہے۔ ہرچیز خداسے ہے ، خداکسی چیز سے نہیں ۔ خدا ہرچیب نرکا خالق بھی ہے اور وہی تمک م عالم کا انتظام کرنے والا ہے ۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ: ہموکہ وہ التراکی ہے، التربے نیاز ہے مناسب کی کوئی اولادہ اور کوئی اس کے بنام ہماری کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں (الا خلاص)

فت آن کی بہ سورہ (الا فلاص) توصید اللی کی سورہ ہے وہ نظرف بہ باتی ہے کہ خدا کے ایک ہونے کامطلب کیا ہے۔ اس سورہ
بین خدا ایک ہے بلکہ اس میں بربھی بتایا گیا ہے کہ خدا کے ایک ہونے کامطلب کیا ہے۔ اس سورہ
بین خدا کے تصور کو ان تمام آمیز شوں سے الگ کر کے بیش کی گیا ہے جس میں ہرز سانہ کا انسان بتلا رہا ہے ، حندا کئ نہیں ، خدا صرف ایک ہے سب اس کے متحاج ہیں ، وہ کسی کا محتاج نہیں ، وہ بذات خود ہر چیز پر وت درہے۔ وہ اس سے بلند ہے کہ انسانوں کی طرح وہ کسی کی اولا دہویا اس کی کوئی اولا دہو۔ وہ ایسی میت ذات ہے جس کا کسی بھی اعتب اور وہ ہی عرف صدا وند ذو اکبلال کی ہے۔ ایک خدا کا تصور اسلام کا مرکزی تصور ہے۔ یہی عقیدہ اسلام کا اصل مدا ور یہی اسلام کی نام تعلیات کا واحد سرچشمہ۔

# فريث

خداکی بیداکی ہوئی بہت سی مخلوقات بیں سے ایک مخلوق وہ ہے جس کوفرسٹ ترکہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو فرسٹ ترکہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو فدانے خصوصی صلاحیت اور خاص اختیارات دیے ہیں۔ وہ کائنات بیں بڑے برائے مگران کا ساراعمل فداکی مکسل تابعداری بیں ہوتا ہے۔ وہ ادنی درجہ بیں بھی فداسے انحراف نہیں کرتے۔

کائنات ہیں ہر کھی ہے شار واقعات ہورہے ہیں مٹ لاستاروں کی گردش ، سورج اور چاند کا چکنا ، زبین کا گردش کرنا۔ اسی طرح بارش ، موسم اور دوسری بہت سی تبدیلیوں کا بیش آنا۔ انسان اور حیوان کی نسل کا زبین پرمسلسل باتی رہنا ، اس طرح کے بے شار واقعات جوہر وقت دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں ، ان سب کا انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں ۔ وہ خدا کی کائنات ہیں خدا کے انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں ۔ وہ خدا کی کائنات ہیں خدا کی انتہا کی وفا دار اور فرماں بردار کا رندہے ہیں ۔

انسان فرشتوں کو نہیں و کیھتا۔ مگر فرکشتے انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ خدا کی طوف سے انسان کی نگر انی کرتے رہتے ہیں۔ یہی فرشتے انسان پرموت بھی واقع کرتے ہیں اور اس کی روح کو پہاں سے بے جاتے ہیں۔

فرشتے موجودہ دنیا کا انتظام بھی کرتے ہیں اور فرشتے ہی اخرت میں جنت اور دوزخ کا انتظام بھی کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتے اُن گنت تعدا دہیں ہیں ۔

فرشتوں کے معالمہ کوایک بڑے کار خانے کی مثال سے جھاجا سکتا ہے کہی بڑے کارخانے یں ایک طرف بہت می بڑی بڑی اور پیچیدہ شینیں ہوتی ہیں۔ انفین شینوں سے وہ بیداوار نکلتی ہے جس کے لیے کا رخانہ قائم کیا گیا ہے مگر بشینیں اپنے آپ نہیں جلتیں۔ ان کوچلانے کے لیے بہت سے انسانی کارکن در کار ہوتے ہیں۔ جنانچہ ہر کارخانہ یں بڑی تعداد ہیں انسانی کارکن سرگرم رہتے ہیں ماکو وہ کارخانہ کواس کے مطلوب انداز پرچلاتے رہیں۔ اسی طرح کا کنات کے خطام کارخانہ میں بے شارفر شتے اس کوچلانے کے مطلوب انداز پرچلاتے رہیں۔ اسی طرح کا کنات کے خطام کارخانہ میں بے شارفر شتے اس کوچلانے کے بیامور ہیں۔ دونوں کارخانوں میں حرف یوفرق ہے کہ عامی کارخانہ میں دیتے ہیں، جبکہ کا کنات کے حکام کارخانہ میں دیتے۔



پیغمروہ انسان ہے جس کو خدا اپنی نمائندگی کے بلیجن سے ۔ خدا جب ایک انسان کو اپنا پیغمر بناتا ہے تو خدا کا فرست تاس کے پاس آکر اس کو اس کو بیقین ہوجاتا ہے کہ دیتا ہے۔ اس طرح اس کو بیقین ہوجاتا ہے کہ دیس خدا کا پیغمر ہوں۔ اس کے بعد فرست تا کے ذریعہ خدا اس پر اپنی تعلیمات اتارتا ہے تاکہ وہ ان تعلیمات سے تسام انسانوں کو با خرکر دے۔ پیغمر کو یا خدا اور انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ خدا سے لے کر انسانوں تک بہنچا تا ہے۔

ندانے انسان کو عقل دی۔ وہ اس کے ذریعظ ہری باتوں کو تمجیسکتا ہے۔ مگر بہت سی باتیں وہ بیں جن کو جانے اور سمجھنے کے لیے صرف ظاہری علم کافی نہیں۔خو دموجو دہ دنیا کے بارہ بیں زیادہ کہری حقیقتیں انسان کی عقلی گرفت ہیں نہیں۔ اور جہاں تک ندا اور عالم آخرت کا معالم ہے وہ تمکل طور پریز دکھائی دسینے والی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بنا پروہ انسان کے عقلی ادراک سے باہر ہے۔

پینمبر برکرتا ہے کہ وہ انسان کی اس کمی کو بوراکرتا ہے۔ وہ اسٹیاد کی حقبقت کو بتا تا ہے۔ وہ اسٹیاد کی حقبقت کو بتا تا ہے۔ وہ اسٹی دنیا کی خردیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو اس قابل بنا تا ہے کہ وہ علم وشعور کی پوری روشنی میں اپنی زندگی کی نقیر کرے۔ میں اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔

انسان جب سے دنیا میں آباد ہوا اسی وقت سے پیٹی ہی آنا نظروع ہوگئے۔ وہ ہرز مانہ میں انسان کو خدا کی باتیں با جہ تاہم قدیم زمانہ میں آنے والے پیٹی بول کامستندر کی کارڈ باتی نہیں رہا۔ بعد کے مالات نے ان کی تخصیت کو بھی ٹیر تاریخی بنا دیا اور ان کی کتابوں کو بھی ناریخی طور پر غیر مستند۔

آخریں فدانے محصلی الشرطیہ وسلم کواپنا پیغمر بنایا۔ آپ اس وقت پیدا ہوئے جبکہ دنیا ہیں دور تاریخ آجکا تھا۔ اس کے ساتھ طبری بعدوہ دور شروع ہونے والا نظاجی کو پریس کا زبانہ ہاجا ہے۔ اس طرح آپ کو وہ موافق اسباب ملے جنھوں نے آپ کو ایک ملشخصیت بنا دیا۔ اس طرح آپ کی لائی ہوئی کتاب محفوظ رہ کر پریس کے دور ہیں داخل ہوگئی۔ اس کے بعدیہ امکان ہی ختم ہوگیا کہ آپ کی لائ ہوئی کتاب میں کوئی تبدیلی کی جاسکے ۔ محمد صلی الشرطیر وسلم خدا کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک دنیا ہیں خدا کے واحد نمائندہ۔

# ومران

قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن میں جو تعلیات ہیں وہ اصلاً وہی ہیں جو تجھیلی آسانی کتابوں میں اتاری کئی تھیں۔ مگر تجھیلی آسانی کتابیں اپنی ابتدائی صورت میں محفوظ نہیں رہیں۔ بعد کی تبدیلیوں سے ان کو غیر معتبر بنا دیا۔ حب کرقر آن اپنی اصل صورت میں پوری طرح محفوظ ہے۔ اس لیے وہ کا مل طور پر ایک قابل اعتبار کتاب ہے۔

فت رأن میں ۱۳ اسورتیں ہیں۔ ان میں جو بانیں کمی کئی ہیں ، ان کا خلاصہ بہے کہ آدی ایک خداکو مانے ۔ وہ ایم کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے۔ وہ بقبن کر ہے کہ پنجر آخرالزماں محمصلی الشرعلیہ وسلم کے ذریجہ جو باتیں خدانے بتائی ہیں وہ سب سمجھے ہیں اور ان کو مانے ہی پر انسان کی ابدی نجات کا دار و مرار ہے۔

متران کی چنیت صرف بہنیں ہے کہ وہ بہت سی اُسانی کا بوں میں سے ایک کتاب ہے۔ بلکہ اس کی اصل چنیت بہ ہے کہ وہ بہت سی اُسانی کا بوں کے در میان وا حد قابل اعتبار کتاب ہے۔ کیوں کہ دوسری تام کمت ابیں تبدیلیوں کے نتیجہ میں تاریخی طور پر غیر معتبر تابت ہوجہ کی ہیں۔ پھیلی اُسانی کا بول کو مانت والا کوئی شخص جب قرآن کو مانتا ہے تو وہ ا پینے عقیدہ کور دنہیں کرتا۔ بلکہ خود ا پینے عقیدہ کوزیا دہ مستند صورت میں از سرنویا لیتا ہے۔

فت ران سب کے خدائی طون سے سب کی طرف بھیجی ہوئی مقدس کیا ب ہے۔ وہ ہر انسان کی اپنی کتا ب ہے ، کیوں کہ اس کو اس خدانے بھیجا ہے جو ہرانسان کا اپنا حن داہے پذکرکسی غیر کا خدا۔

فت رآن کوئی نئی اسمانی کتاب نہیں وہ بچھلی اسمانی کت بوں کا اکلامستندایڈ بیش ہے
اس اعتبار سے کویا قرآن تمام انسانوں اور بتسام قوموں کی کتاب ہے وہ ہرایک کے لیے
حدا کی رحمت کا ظہور ہے ، وہ ہرایک کی طرف جھیسا ہوا خدا کا کا مل پیغام ہے مت ران ای
طرح نمام دنیا کے بلے ہدایت کی روشنی ہے جس طرح سورج تمسام دنیا سے لیے روشنی اور
حرارت کا ذریعہ ۔

ارجرام

اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں۔ ندہرب اسلام کانام اسلام اس بے رکھاگیاکہ اس کی بنیا د خدا کی اطاعت پرہے۔ اسلام والاوہ ہے جوابنی سوچ کو خدا سے تا بعج کر لے ، جو اسے معاملات کو خدا کی تابع داری ہیں چلانے لگے۔

اسسلام پوری کا کنات کا دین ہے۔ کیوں کرساری کا کنات اور اس کے بمنسام اجزاء خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ماتحی میں جل رہے ہیں۔

یمی کائناتی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے۔ انسان کو بھی اسی طرح خدا کا فرماں برداربن کر اپنی کر اپنی زندگی بسرکرنا ہے جس طرح بقیہ کائنات محمل طور پر خدا کی فرماں بردار بنی ہوئی ہے۔ فرق مرف یہ ہے کہ کائنات مجمور انہ طور پر خدا کی بیا بندی کررہی ہے اور انسان سے یہ طلوب ہے کہ وہ آزادانہ طور بر اینے آپ کو خدا کے حکموں کا یا بند بنا لے۔

ادی جب اسلام کواختیار کرتا ہے توسب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت آتی ہے۔ اس کے بعد اس کی خواہش ، اس کے جذبات ، اس کی دل جسپیاں ، اس کے تعلقات، اس کی بعد اس کی خواہش ، اس کے جذبات ، اس کی دل جسپیاں ، اس کے تعلقات، اس کی مجدت و نفرت ، سب خداکی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔

پھرا دی کی روزمرہ کی زندگی حندائی اتحیٰ میں آنے لگتی ہے۔ لوگوں کے ساتھاس کا سلوک اوراس کا لین دین اسلام کے تقاضوں میں ڈھل جاتے ہیں۔وہ اندرسے باہر تک ایک اطاعت شعارانسان بن جاتا ہے۔

انسان حنداکا بندہ ہے۔انسان کے لیے درست طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ دنسیا بین مداکا بندہ بن کررہے۔اسی بندگی والی روش کا دوسرانام اسلام ہے۔اسلامی زندگی حنداکی بندگی اور ماتحتی والی زندگی ہے۔غیب راسلام یہ ہے کہ آ دمی سرکش بن جائے اور خلا سے آزاد ہوکر زندگی گزارہے۔اس کے مقابلہ بین اسلام یہ ہے کہ آ دمی اطاعت شعب ارمجو اور اپنے آپ کو حنداکی وفا داری اور ماتحتی میں دیتے ہوئے زندگی گزارہے یہی دوسرے اور اپنے آپ کو حنداکی وحددار بنائے جائیں گے۔

# المسال

ایمان کی حقیقت معرفت ہے بعنی خداکی دریا فت-ایک انسان جب خدا کے وجود کو شعوری طور رہا ہے اور خدائی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہوجائے تواسی کا نام ایان ہے۔ يردريافت كونى ساده بات نهيس - خدامت ام چيزوں كا خالق اور مالك ہے۔وہ انعام دسينے والا ہے اور سرا دسينے والا بھی۔ اس کی پکرسے کوئی بجا ہوانہیں۔ ایسے ایک حن داکی دریا فت آدمی کی پوری زندگی کو ہلادیت ہے۔اس کی سوچ بیں ایک انقلاب آجا تا ہے۔اس کم تام جذبات كامركز فدابن جانام -

اسس كايتيمير موتاسم كرا دمي يوري طرح خدا كابسنده بن جا تاسم -خدا بي اس كي تمام توجهات کامرکزبن جا باہے۔اب وہ ایک ایسا انسان ہو تاہے جس کا جینا بھی خدا کے لیے

ہواورم نابھی خدا کے کیے ہو۔

اس ابان کانتیجریر ہوتا ہے کہ انسان کے آداب واخلاق سب خدا کے رنگ ہیں رنگ جانے ہیں۔ وہ بولنا ہے توبیم بھر بولتا ہے کہ خدا اس کی آواز کوسن رہاہے۔ وہ چلتا ہے تواس طرح چلتا ہے کہ اس کی حال خدا کی بیند کے خلاف رنہ ہو۔ وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس کوربر ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی برامعاملہ کیا توخدا بعصاس کی سزا دے گا۔

اس ایمان کا اثریہ مونا ہے کہ آ دمی کی پوری زندگی آخرت رخی بن جاتی ہے۔ وہ ہرمعالم میں دنیا سے زیادہ آخرت کے پہلوکواین نظریں رکھتا ہے۔ وہ وقتی فائدے کے بجائے آخرت کے فائرے کو اپنی توج کام کزبنالیتا ہے۔ جب بھی کسی معاملہ میں دو مہلو ہوں ، ایک دنیا کا بہلواور دوسراآخرت کا بہلوتو ہمینتہ وہ دنیا کے بہلو کو نظرانداز کرنے ہوئے اخرت کے بہلو کو لے اپتا ہے۔ يرايان اس كے كے خداير اتفاه اعتاد كاسر چيتم بن جاتا ہے۔ وہ ہر حال بين خداير كروس كرتاسه - ايان ابن حقيقت كے اعتبار سے خدائے برتركى بہجان كانام سے - مگروب بہجان کسی کے دل و دماغ بیں اتر تی ہے تو وہ اس کی پوری تخصیت کو ایک نئی شخصیت بنا دیتی ہے۔ وہ ہرا عتبارے ایک نیاانسان بن جاتاہے۔

# المخال

موجوده دنیا بین انسان آزاد ہے۔ خدانے اس پرکسی قیم کی پابندی نہیں سگائی ہے مگر یہ آزادی امتحان کے لیے ہے نذکہ بے قیدزندگی کے لیے۔ اس آزادی کا مطلب بینہیں ہے کہ آدمی جانور کی طرح بے قیدزندگی گزار ہے اور بچرا بک ون مرجائے۔ بلکر اس کامفضد یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ارادہ کے تحت صبحے زندگی گزار ہے۔ وہ خود اپنے فیصلہ کے تحت اپنے آپ کو اسٹا اخلاقی اصولوں کا یابند بنا ہے۔

انسان کو اس انداز بربیدا کرنے کامقصدیہ ہے کہ اس کوتام مخلوقات بین سب سے انتران مخلوق ہونے کاکریڈٹ دیا جائے۔ اس کا شار خدا کے ان خصوصی بندوں میں ہوجنوں نے کی ظاہری مخلوق ہونے کاکریڈٹ دیا جائے۔ اس کا شار خدا کے ان خصوصی بندوں میں ہوجنوں نے کی ظاہری بایدی کے بغیر خود اپنے آزادانہ بایا۔ جنھوں نے کسی فارجی جرکے بغیر خود اپنے آزادانہ فیصلہ کے تحت وہ کیا جو انفیس حقیقت کی روسے کرنا جا ہیے تھا۔

اس دنیا میں جتنی چزیں ہیں سب کی سب خدا کی محکوم ہیں۔ خلا کے ستارہے اور سیارے کا مل طور پر خدا کے حکم کے توت گردش کرتے ہیں۔ درخت ، دریا ، پہاڑا وراس قسم کی دوسری تام چیزیں پیشگی طور پر خدا کے مقرکے ہوئے نقتہ پر قائم ہیں۔ اس طرح عام حیوانات بھی وہی کرتے ہیں جوان کی پیدائش جبلت کے تحت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ دنیا میں استثنائی طور پر حرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اختیار اور ازادی کی نعمت عطائی گئی ہے۔

اسی آزادی نے انسان کے اوپر دو مختلف قیم کے درواز سے کھول دیے ہیں۔ اگر وہ آزادی پاکھمنڈ اور سرکتی اور بے قیدی ہیں بتاا ہوجائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزائش میں پورا نہیں اترا۔
اس کے بعداس کے لیے وہی انجام مقدر ہے جوان لوگوں کا ہونا ہے جو کمی نازک آزائش میں ناکام ہوگئے ہوں۔
دوسرے لوگ وہ ہیں جواپی مل ہوئی آزادی کو بچے واکرہ میں استعمال کریں۔ وہ مجبور نہ ہوئے ہوئے ہوئے اپنے آپ کو خدائی اصولوں کا پابند بنالیں یہ لوگ آزادی کی آزائش میں کا میاب ہوگئے ، ان کو خدائی طون سے وہ انعامات دیے جائیں گے جو کسی دوسری مخلوق کو ہوئے ہوں۔ وہ خدا کے مقرب بندے قرار پائیں گے جوابدی طور پر راحت اور آرام میں رہیں گے۔ ان کو وہ خوشیاں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں۔

#### المراجعة المالية

اسلام بمی سب سے زیادہ اہم چیز نیت ہے۔ کوئی عمل محض اپنے ظاہری بنا پرخدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ خدا صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کو کرنے والے نے سے خواس عمل کو قبول کرتا ہے جس کو کرنے والے نے سے کیے نیت سے کیا ہو۔ بری نیت کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو خدا رد کر دیتا ہے۔

صیحے نیت یہ ہے کہ وہ کام خدا کے لیے کیا گیا ہو۔ اس کو کرنے سے خدا کی رضامفصود ہو۔
آدمی جو کام کر سے اس احساس کے ساتھ کر ہے کہ اس کا اجراس کو خدا کے بہاں بیانا ہے۔
اس کے برعکس بری نیت یہ ہے کہ آدمی بظام ردین کاعمل کر ہے مگروہ اس سے دنسیا کا فائدہ لینا چا ہتا ہو۔ وہ جو کام کر سے اس لیے نہ کر سے کہ لوگ اس کو دبھے کر اس کی تعریف کریں گے۔
اوگوں کے درمیان اس کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ وہ لوگوں سے درمیان اس کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ وہ لوگوں سے درمیان عرب کامتا کا مقال

نیت کا تعلق اوی کی اندرونی سوج یا اندرونی کیفیات ہے۔ مام لوگ کی اندان کے اندر کی سوچ یا اندر کی سوچ یا اندر کی کیفیات کونہیں جان سکتے۔ مگر خدا کو ہم انسان کے اندر کا حال پوری طرح معلوم ہے۔ وہ جانتا ہے آدمی کے دماغ میں کیا ہے اور اس کے اندر کس قیم سے جذبات ہیں کسی کے عمل کے بارہ میں عام لوگ غلط فہی میں پر سکتے ہیں۔ مگر خدا کو ہم بات کا پورا علم حاصل ہے۔ وہ اپنے علم کے مطابق ہم ایک سے معاملہ کرے گا۔ اور ہم ایک کو وہ ی بداردے گا جس کا وہ فی الواقع مستحق ہے۔

نیت کی جنیت حقیقت اور معنویت کی ہے۔ جو چیز اپنی اصل حقیقت یا اپنی اصل معنویت کو کھو د ہے وہ چیز ہے کار موجاتی ہے۔ اس طرح جو عمل بری نیت یا ناقص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ سے قیمت ہے اور مزخد ای نظریں ۔
وہ بے قیمت ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نز انسانوں کی نظریں ہوسکتی ہے اور مزخد ای نظریں ۔
کسی چیسے نرکی قیمت اس وقت ہے جب کہ وہ خالص ہو اس میں کسی اور حیسے نرکی طاو طین ہوسے خیرے نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل خالص عمل ہے حیسے نیت کے بغرکت ا ہوا عمل خالص عمل ہے حیسے نیت کے بغرکت ا ہوا عمل خیر خالص عمل ۔

# ارز

انسان ایک ابدی مخلوق ہے۔ تاہم اس کی عمر کو خدانے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔
اس کی عمر کا بہت چھوٹا سا حصر موجودہ دنیا ہیں رکھ دیا ہے، اور اس کا بقیرتمام حصر موت کے بعد آنے والی آخرت ہیں۔ موجودہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور آخرت کی دنیا عمل کا انجام یا نے کی جگہ۔

موجودہ دنیا نافص ہے اور آخرت کی دنیا ہرا عتبارسے کامل -آخرت ایک لامحدود دنیا ہے۔ وہاں تمام جیب زیں اپنی معیاری حالت ہیں ہمیا کی گئی ہیں ۔

خدانے ابنی جزت کو اس آخرت کی دنیا ہیں رکھاہے۔ جنت ہرفنم کی تعمقوں سے ہمری ہوئی ہے۔ موجودہ دنیا ہیں جولوگ نیسے کی اور خدا پرسنی کا تبوت دیں گے وہ آخرت کی دنیا ہیں اس حال ہیں داخل ہوں گے کہ ان کے لیے جزت کے درواز ہے ابدی طور پرکھول دیے حائیں گے۔

لیکن جولوگ موجودہ دنیا ہیں خداکو بھول جائیں باخدا کے معتابلہ ہیں سرکتی کا طریعتہ اختیار کریں وہ حن دا کے نز دیک مجرم ہیں۔ ایسے تام لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔
موجودہ دنیا ہیں خدا غیب کی حالت ہیں ہے۔ آخرت کی دنیا ہیں وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ساھنے آجا ہے گا۔ اکس وقت تمام انسان خدا کے ساھنے جھک جائیں گے۔ مگر اکس وقت کا جھکا کم نہیں آئے گا۔ خدا کے ساھنے دہ جھکا مطلوب ہے جو دیکھنے سے پہلے موجودہ دنیا ہیں ہو۔ آخرت ہیں خداکو دیکھ لینے کے بعد جھکنا کمی کو کچھ منا کمہ دینے والا نہیں۔

موت آدمی کی زندگی کا فاتم نہیں وہ الکے یا دوسر ہے مرحلہ حیات کا آغاز ہے۔ موت وہ درمیانی مرحلہ ہے جبکہ آدمی آج کی وقتی دنیا سے نکل کرکل کی منتقل دنیا ہیں پہنچ جا تا ہے۔ وہ دنیا کے مسافر فانہ سے نکل کر آخرت کی ابدی قیام گاہ ہیں دا فل ہوجا تا ہے آخرت کا پیمر حلہ ہرا کیے کی زندگی ہیں لاز ما پیش آنے والا ہے۔ کوئی بھی نہیں جوابینے آب کو آخرت کی تبیش سے بھا سکے۔

### رومانرت

رومانیت کیا ہے۔ فدانے اس کوابدی طور پر گلاب کے پیڑ کے روپ میں دکھارکھا
ہے۔ گلاب کے پیڑ میں کانٹ ابھی ہوتا ہے اور مچول بھی۔ نوکسلے کانٹوں کے ساتھ فداای
شاخ میں ایک بچول اگا تا ہے۔ جس میں جمک ہو، جس میں رنگ ہو، جوابنی خوت بوسے دور
سے کو لوگوں کو معطر کر دے۔

یہ ہے روحانیت کا قدرتی نمورز۔ روحانیت نام ہے کا نٹوں کے بیچے میں پھول بن کررہنے کا۔
روحانیت بہہے کہ آدمی زندگی کے کانٹوں میں ندالجھے۔ وہ بھڑ کئے والی باتوں پر مذبحر کے۔ ناخوشگوار
تجربات اس کے اعتدال کو بھنگ رئریں۔ دوسروں کا ناپندیدہ روپ اس کے اندر غصہ اورانتھ آگا
کے جذبات نہ پیداکر ہے۔ وہ خود اپنے اصول کے تحت جئے۔ اس کی ذہنی مطح آئی بلند ہو چکی ہو
کر بیھر مارنے والے کا بیھراس تک بہنے ہی رہ سکے۔

رومانیت کو قرآن میں ربانیت کہاگیا ہے۔ بینی رب میں جینا، رب والابن کردمنا جولوگ انسانی جھکڑوں میں جئیں وہ اپنے قریب کی باتوں سے اٹر لیتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رومانیت کبھی ترقی نہیں کرتی۔ مگر جوا دمی اپنے آپ کوا تنااطھائے کہ وہ اپنے فکروخیال کے اعتبار سے ربانی سطح پر جینے گئے وہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہوجا تاہے۔ ربانیت کی صورت میں وہ اتن بڑی چیزیالیتا ہے کہ ہر دوسری چیزاس کی نظر میں چیوٹی ہوجاتی ہے۔

ا بیے آدی کے اندر برطافت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ کالی من کرمسکرا دے۔ وہ تھے دلانے والی بات کو بھلا دے۔ وہ کا نظے کا استقبال بھول کے روپ میں کرسکے۔

روحانی انسان اپنی روحانیت یار بانیت کی صورت میں اتن بڑی جیب زیالیا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی تمن انہیں رہتی - یہ چیز اس کے اندر حمد، خود غرضی اور استحصال کے جذبات کوختم کر دیتا ہے - وہ اتنازیا دہ پالیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور چیز یا نے کے لیے باقی نہیں رہتی - یہی وہ لوگ ہیں جن کے مجموع سے وہ سماج بنتا ہے جوسورے کی طرر سرے کے اور باغ کے روپ میں المہائے -

# تخوى

تقویٰ کے معنیٰ ہمیں پر ہمیز گاری ۔ بعنی دنیا ہیں احتیاط اور پر ہمیز کے ساتھ زندگی گزارنا محاط زندگی کانام متعیار زندگی ہے ۔ اور فیرمحتاط زندگی کانام فیرمتعیار زندگی ۔

حضرت عمرفاروق سنے ایک صحابی سے پوچھاکر تقویٰ کیا ہے۔ انفوں نے کہاکہ اے امرالمومنین کے دوبارہ کسی البیت راستے سے کررے ہیں جس کے دونوں طرف جھارلیاں ہوں صحابی نے دوبارہ پوچھاکہ ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا۔ انفوں نے جواب دیا کہ بی سنے دامن ممیل لیے اور

این کواس سے بھاتا ہوا گزرگیا صحابی نے کماکراس کا نام نفوی ہے۔

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں انسان کی آزائش کے یے مختلف قیم کے کانٹے بھیر دیے گئے ہیں۔ کہیں منفی جذبات کا طوفان ہے۔ کہیں غرسنجیدہ لوگوں کے چھڑے ہوئے مسائل ہیں۔ کہیں دنیا کی شف ش اپنی طرف کھینچ لینا جا ہی ہے۔ کہیں ایسے ناخوش گوار اسباب ہیں جوادمی کے ذہن کو درہم برہم کرکے اس کونکی کے راستہ سے بٹا دیں۔

یرتمام چیزیں گویاکہ زندگی کے رائستہ کے دونوں طرف کھڑی ہوی کانٹے دارجیاڑیاں ہیں۔ ہم کمریر اندلینٹہ ہے کہ انسان کا دامن ان سے الجھ جائے۔ اور بھرا کے بڑسفے کے بجائے وہ بنن میں میں میں کھنا کی سائل کا دامن ان سے الجھ جائے۔ اور بھرا کے بڑسفے کے بجائے وہ

الحيس چيزوں ميں کينس کررہ ما ہے۔

الیی حالت بیں عقل مندوہ ہے جو دنیا کارائسۃ اس طرح طے کریے کہ وہ اپنے دامن کو سے بھٹے ہوئے ہوئے آگے سے بھٹے ہوئے ہوئے آگے بھٹے ہوئے ہوئے آگے بڑھتا رہے ۔ ہر حال ہیں اس کا ذہن یہ ہوکہ اس کو اپنے آپ کوسنبھالنا ہے ۔ اس کو بجب او کا طریقہ اختیار کرنا ہے رنگہ الجھا و کا طریقہ ۔

انسان میچے فطرت پر پیداکیا گیا ہے۔ کوئی چبز رکا وٹ نہ بنے توہرانسان اپنے آپ میچے مرخ پر اپناسفر طے کر سے گا۔ اس کے اصل اہمام کی بات یہ ہے کہ اُ دی غیر فطری رکا وٹوں کو اپنے سے کہ اُ دی غیر فطری رکا وٹوں کو اپنے سے رکا وٹ نہ بننے دیے۔ اس کے بعد وہ خود اپنی فطرت کے زور پر میچے رخ اختیار کر سے گا یہاں تک کہ وہ اپنے رہ سے جالے۔



سٹ کریے ہے کہ آدمی خدا کی نعمتوں کا اعرّ ان کرے۔ یہ اعرّ افت اصلاً دل میں پیداہوتا ہے۔ اور میروہ الفاظ کی صورت میں آدمی کی زبان پر آجا تا ہے۔

انسان کوخدانے بہتر بین جیم اور دماغ کے ساتھ پیداکیا۔اس کی عزورت کی نام چزیں افراط کے ساتھ بیداکیا۔اس کی عزمین وآسمان کی تمام جیب زوں کو انسان کی خدمت بیں لگادیا۔ زمین برزندگی گزارنے یا نمدن کی تعمیر کرنے کے لیے جوجوچیزیں مطلوب نفیں وہ سب وافر معت دار میں یہاں مہت کر دیں۔

انسان ہر کمجران نعمتوں کا تجربر کرتا ہے۔ اس بلے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر کمجرخدا کی نعمتوں پر شکر کرے۔ اس کا قلب خدا کی نعمتوں کے احساس سے سرشار رہے۔ سٹ کر کی اصل حقیقت اعرّاف ہے۔ جس چیز کو انسان کے سلسلہ ہیں اعرّاف کہا جا نا ہے اسی کا نام خدا کی نسبت سے شکر ہے۔ اعرّاف کا لفظ انسان کے مقابلہ میں بولا جا تا ہے اور سٹ کرکا لفظ خدا کے مقابلہ ہیں۔

من کرتمام عیادتوں کا خلاصہ ہے۔ عبادت کی نمام صور تیں در اصل سے کر کے جذبہ ہی کی عملی تصویر ہیں۔ شکر سب سے زیادہ جا مع اور سب سے زیادہ کا مل عبادت ہے۔ شکر خدا پرستانہ زندگی کا خلاصہ ہے۔

ت کرکاتعلق انسان کے پورے وجود سے ہے۔ ابندائی طور پر آدمی اپنے دل اور اپنے دماغ بیں شکر کے احساس کو تازہ کرتا ہے بھروہ اپنی زبان سے بارباراس کا اظهار کرتا ہے۔ اس کے بعد جب شکر کے جذبات قوی ہوجاتے ہیں تو انسان اپنے مال اور اپنے اٹا فرکو اظهار شکر کے طور برخدا کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اس کا جذبہ شکر اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور طاقت کا یہ وقت اور طاقت کا یہ سر ماید دیا ہے۔ ہمارا وجود پورا کا پورا خدا کا دیا ہوا ہے۔ ہما یک ایسی دنیا میں جوسب کا سربی دیا ہے۔ ہمارا وجود پورا کا پورا خدا کا دیا ہوا ہے۔ ہما یک ایسی دنیا میں جوسب کا سربی ندا کا عطیہ ہے۔ اسی حقیقت کے اعتراف اور اظهار کا دوسرا نام شکر ہے۔

اسلام کی ایک بنیا دی تعلیم ذکر ہے۔ ذکر ہے معنی یاد سے ہیں بعنی خداکو یا دکرنا۔ حضہ داکو ہو لئے کی حالت کا نام خفلت ہے اور خدا کو یا در کھنے کی حالت کا نام ذکر ۔

یہ ذکر ایک فطری حقیقت ہے ۔ انسان ہر کھے ان چیزوں کا تجربر کرتا ہے جن کا تعلق براہ داست خداسے ہے۔ وہ سورج اور چانہ ، دریا اور پہاڑ ، ہوا اور پائی کو دیکھتا ہے جو سب کی سب خدا کی بیدا کی ہوئ ہیں ۔ اس طرح تمام مخلوقات جو انسان کے سامنے آتی ہیں وہ سب اس کو خالق کی یا ددلاتی ہیں ۔ زبین سے لے کرا سمان تک جو چیزیں ہیں وہ سب خدا کے جال و کمال کے مظاہر ہیں ۔ وہ اپنے پورے وجو د کے ساتھ خدا کی ہستی کا تعارف ہیں ۔

ہیں ۔ وہ اپنے پورے وجو د کے ساتھ خدا کی ہستی کا تعارف ہیں ۔

اس طرح جس دنیا ہیں انسان رہتا ہے اور جن چیزوں کے در میان وہ صبح وست ام گزارتا ہے وہ ہر کھے اس کو خدا کی طب ۔ ان چینے ذول سے متافر ہو کہ اس کے دل و د ماغ

یں ہر کمحربانی کیفیات بیرا ہوتی ہیں۔ انھیں کیفیات کے لفظی اظار کانام ذکر ہے۔
اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بار بارخدا سے تعلق کا تجربر کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے تواس کا دل اس احساس سے تعب رجاتا ہے کہ خدا نے اس کواحس تعقیم کے ساتھ بیدا کیا اور ہرقیم کی اعلیٰ صلاحیتیں وافر مقدار میں اسے دیے دیں۔ یہ احساسات اس کی زبان برختلف اندازیں استے رہتے ہیں۔ یہ بی ذکر کی ایک صورت ہے۔

اسی طرح انسان کو اینی روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کے آنار چرطھا کہ بیش آتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے خوش گوار اور ناخوش گوار تجربات سے گرز تار متاہے۔ ان تجربات کے دوران بار باروہ ختلف الفاظ میں خدا کو یا دکر تاہے۔

اسی طرح روزمرہ کی عب ادتوں کے درمبان وہ مختلف کلمات کو اپی زبان سے ادا
کرتا ہے۔ یہ کلمات کبھی متران و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں اور کبھی حندائی حندائی کے عبد الحامت کو تاہدے۔ یہ کلمات کبھی حندائی حندائی کرتا ہے۔ یہ کلمات کبھی حندا کی حندائی کے اعمت دافت میں بے ساخۃ طور براس کی زبان سے جاری ہوجاتے ہیں۔ یہ سب خدا
کا ذکر ہے۔

### 

نماز فدائی عبادت ہے۔ وہ روزارز پانچ وقت کے لیے فرض ہے۔جماعت کے ساتھ نمازی ادائیگی کے لیے اس کا نتظام مسجدوں میں کیا جاتا ہے۔

نهاز بین سب سے پہلے وضوکیا جاتا ہے۔ چمرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو پائی سے دھوکرنمازی این اس رحماس کو جگاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ پھر وہ النّرائبر (النّرسب سے بڑا ہے) کہ کرنماز کے عمل میں داخل ہوتا ہے۔ اسس طرح وہ اقرار کرتا ہے کہ بڑائی صرف ایک فَدا کے لیے ہے۔ آدمی کے لیے جیسے رویہ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹا اور متواضع بن کردنیا میں رہے۔

نمازیں اُ دمی قرآن کے کچھ صوں کو پڑھ کرا پنے بارہ میں خدا کے احکام کو ذہن میں نازہ کرتا ہے۔ بچروہ رکوع اور سجدہ کر سے عمل کی زبان میں یہ کہتا ہے کرمیرے لیے طرف ایک ہی رویہ

درست ہے، اور وہ بیر میں خدا کا تا ہے بن کر دنیا ہیں زندگی گزاروں۔
نماز کا عمل حب خمتم ہوتا ہے تو تمت ام نمازی دائیں اور بائیں منہ کھیسے کر کہتے ہیں ا

اسلام علیکم ورجمۃ التر (تہمارے اوپرسلامتی ہواور الترکی رجمت ہو) بیراس بات کا علان ہے کہ نازی اسلام علیکم ورجمۃ التر دہمارے اوپرسلامتی ہواور الترکی رجمت ہو) بیراس بات کا علان ہے کہ نازی اس طرح دنیا میں داخل ہور ہے ہیں کہ ان کے دل میں دومروں

کے لیے رحمت اور امن کے سواکوئی دو سراجذبہ ہیں۔ وہ سماج کا امن بیندهمبرین کمر رمیں گے۔ وہ کسی کے ساتھ بدخوا ہی کاعمل نہیں کریں گئے۔

نمازایک اعتبارے فدائی عبادت ہے۔ وہ فدائی فدائی کا اعرّاف ہے۔ وہ برقمی

بران کومرف فدا کے لیے فاص کرتے ہوئے اس کے آگے جھک ماناہے۔

دوسرے اعتبار سے نماز آدمی کو اس کے لیے تیار کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ سپا انسان بن کر رہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تواضع اور ممدر دی کا انداز اختیار کرنے سے اورانسان کے معاملہ کو جی اساتھ بھی انسان کے معاملہ کو جی ۔ کا دحندا کے ساتھ بھی انسان کے معاملہ کو جی ۔ کے ساتھ اس کے معاملہ کو بھی ۔

روزه ایک سالانه عبادت ہے۔ وہ ہرسال رمضان میں پورے ایک مہین تک رکھا جاتا ہے۔روزہ میں آدمی فدا کے عکم کے تخت سے سے لے کرسورج ڈو بے تک کھانے پینے سے رک مایا ہے۔ اور اینے آپ کوزیادہ سے زیادہ ذکروعیادت میں متعول کرنا ہے۔روزہ کا پیمل اس کیے کیاجاتا ہے تاکہ آدمی کی مادیت کم ہواور اس کی روحانیت ترقی کرہے۔ وہ دنیا میں روحانی زندگی گزارنے کے قابل ہوجائے۔

روزہ آدی کے اندرسٹ کر کا جذبہ ابھارتا ہے۔ کھانے اور پانی سے محروی اکس کوان تعمتوں کی اہمیت بتاتی ہے۔ پھرجب بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے شام کو وہ کھا آ اور پیٹا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کھانا اوریانی کننی قیمتی چرزہے جو اس کو خدا کی طون سے ہمیا کی گئی ہے۔

ینجربراس کے سے کرکے احساس کو بہت زبادہ بڑھادیتا ہے۔

روزہ آدی کے اندرا فلا فی دسیلن پیدائرتا ہے۔چندچزوں پرروک لگاکدادی کواکس ہات کی تربیت دی جاتی ہے کہ دنیا ہیں اس کویا بندزندگی گزارنا ہے نذکہ بے قیدزندگی ۔ روزه کویاایک قنم کا اسپیدر بجرب - آدی پرایک ممینز کے لیے روک تھا کرروزه باتا ہے کہ وہ اسی طرح پورے سال اور بوری عروک تھام والی زندگی بسر کرے۔ وہ خدا کی مقرد کی

موتی مدوں کے بامرجانے کی کومشش مزکرے۔

روزه رکھ کرآ دمی پرکتاہے کہ وہ اپنے آپ کوزیادہ سے زیادہ ذکر اور عادت اور تلاوت مسران مستغول كرتام، يركو باحت دائى اعال كى تا تبركو برهانے كى ايك تدبیرے۔اس طرح آدمی ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن کے انترات کومزیداصاف کے سائھ وتبول کرناہے۔

روزہ ایک تربینی کورکس ہے۔ اس کامفصد بہ ہے کہ ایک مہینہ خصوصی تربیت م دیے کرآ دی کواس قابل بنادیا جائے کرسال جروہ خدایرست اور انسان دوست بن کر ذکاۃ سے مراد وہ متعین رقم ہے جو ایک مال والا آدمی ا پنے مال میں سے سال کے آخر میں ان کے آخر میں ان کا آم میں ان کا آم ہے۔ ایک جزئی حصر کو خداکی راہ میں دیے کر ہقیے حصر کو وہ اپنے کیائے جو کے مال کو پاک کرتا ہے۔ ایک جزئی حصر کو خداکی راہ میں دیے کر بقیے حصر کو وہ اپنے لیے جائز طور برتا بل استعمال بنالیتا ہے۔

اپنی کمائ ہیں سے زکاہ کی رقم نکالناس بات کاعملی اعت راف ہے کہ اصل دینے والا خدا ہے۔ دینے والا خدا ہے توب ندے کو جا ہے کہ اس کے دیے ہوئے ہیں سے خداکی راہ میں خرج کرے۔

زکاۃ کا قانون پر ہے کہ مال والوں سے لے کر اس کو بے مال والوں ہیں دینا۔ پر دولت کی گردش میں پیدا ہونے والی نا برابری کو دوبارہ برابر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح مال والوں کو یا د دلایا جا تا ہے کہ تمہمارے اوپر ان لوگوں کا مالی حق ہے جن کو تقسیم میں کم حصہ ملا یا سے کے تنہیں ملا۔

زکاۃ کا تعلق اخلاقیات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ زکاۃ ایک طرف دینے والے کے اندر سے بخل اورخود غرضی کے جذبات کو نکالتی ہے ، وہ دینے والے کے دل بیں فیاصی اوران ان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے۔

دوسری طون پانے والے کے لیے زکاۃ کا فائدہ بہ ہے کہ دوسروں کو وہ اپنا بھائی اورغم گسار سمجھنے گئے۔ دوسروں کے بارہے ہیں اس کے دل ہیں حسد کے جذبات نا ابھریں۔ بلکہ اس کے بجائے اس کے دل میں دوسروں کے لیے عبت کے جذبات پیدا ہوں۔ بہ زکاۃ چوں کہ الٹری راہ میں نکالی جاتی ہے اسی لیے وہ دوسری عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے۔ بظاہر وہ انسانوں کے درمیان تقییم کی جاتی ہے ،مگرا پی حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان کو خداسے جو رائے والی ہے ، وہ انسان کو حن داسے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

نكاة اين امرك عبارس عبادت ماوراين فارجى تعيل كاعتبارس فدمت

جے ایک عبادت ہے۔ وہ استطاعت رکھنے والے کے اوپر زندگی میں ایک بارکے لیے فرض ہے۔ جو ادمی استطاعت رز رکھتا ہواس کے اوپر جے کی فرضیت نہیں۔
جے میں اُدمی اپنے وطن سے نکل کر حجاز جاتا ہے۔ وہاں وہ مکہ میں داخل ہو کر کو جہ کا طواف کرتا ہے۔ وہ صفا ا ورم وہ نام کی دوبہا ڈیوں کے درمیان سمی کرتا ہے۔ عرفات میں قیام کرتا ہے۔ جار پر سپھر مارتا ہے۔ قربانی کرتا ہے۔ اس طرح کے مختلف عبادتی رسوم ذوالحج کے مہینہ میں ادا کیے جار پر سپھر مارتا ہے۔ قربانی کرتا ہے۔ اس طرح کے مختلف عبادتی رسوم ذوالحج کے مہینہ میں ادا کیے

ماتے ہیں۔اس کانام جے۔

یہ جج بند ہے کی طوف سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالہ کرنے کی ایک علامی صورت ہے۔ ان اعمال کے ذریعہ بب دہ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے سونب رہا ہے۔ اس کی زندگی صرف خدا کے گردگھو ہے گی۔ وہ خدا کی خاط ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ جج کے عمل کے دوران آ دمی کعبہ کے معار صرت ابراہیم علیہ انسلام اور حضرت اسماعیل علیہ انسلام کو یا دکرتا ہے۔ وہ بیغیر اسلام صلی النہ علیہ وسلم کی تاریخی یا دگاروں کو دکھتا ہے۔ وہ اپنے کچھایام کو یا دکرتا ہے۔ وہ بیغیر اسلام کی ابتدائی تاریخی یا دگاروں کو دکھتا ہے۔ وہ اپنے کچھایام کو اس ماحول ہیں گزارتا ہے۔ جمال اسلام کی ابتدائی تاریخ بنائی گئی۔

اس طرح جے ایک آدمی کو خداسے اور خدا کے پیغمبروں سے جوٹرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ خدا کے نیک بندوں کی زندگیوں کی یاد دلاتا ہے۔وہ اسلام کی تاریخ سے زندہ تعلق ہیدا

كرنے كا درىجەبن ما نا ہے -

اسی کے ساتھ جے ساری دنبا کے خدا پرستوں کو متحد کرتا ہے۔ وہ دنیا بھر کے ایمان والوں کے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتا ہے کہ ان کی نسلیں اور ان کی قویمییں خواہ الگ الگ ہوں، مگر ایک خدا پر عقیدہ ان کے عالمی اتحاد کی مضبوط بنیا دہے۔ وطن کے اعتبار سے وہ خواہ کتنے ہی مختلف ہوں مگر ایک خدا کا پر ستار ہونے کے اعتبار سے وہ سب کے سب ایک ہیں اور ہمیٹر ایک رہیں گے ۔ جے اصلاً خدا کی عبادت ہے مگر عملی اعتبار سے اس میں دو سر سرے ہمت سے ملی فائدے بھی شامل ہوجاتے ہیں۔ انھیں میں سے ایک ملی انتجاد ہے۔

### احلاق

اخلاق سے مراد باہمی سلوک ہے۔ اخلاق اس برتاؤ کا نام ہے جوروزمرہ کی زندگی ہیں ایک آدمی دو کسے سے آدمی کے ساتھ کرتا ہے۔

اس اخلاق کا اصول کیا ہو۔ اس کا سادہ اصول برہے کہ ۔۔۔ تم دوک سروں کے لیے وہی چاہوجوتم اپنے لیے چاہتے ہو، تم دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاو کروجیسا برتاؤ تم اپنے

یے پیند کرنے ہو۔

ہرادی جانتا ہے کہ وہ بیٹے بول کوپ ندکرتا ہے۔ اس لیے ہرادی کوچا ہیے کہ وہ دوسرول سے بولے تو بیٹے انداز ہیں بولے ہرادی چا ہتا ہے کہ کوئ اس کی راہ ہیں کوئی پرا بلم نظراکرے اس لیے ہرادی کو چا ہیے کہ وہ دوس دول کی راہ بیل کوئی پرا بلم کھڑا کرنے سے اپنے آپ کو بچا ہے۔ ہرادی کو چا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا معاملہ کریں ۔ اس لیے ہرادی کو یہ کرنا چا ہیے کہ جب بھی اس کا سابقہ دوسروں سے پڑے وہ ان سے ہمدردی اور تعاون کا معاملہ کرنے۔ اور تعاون کا معاملہ کریں۔ اس اور تعاون کا معاملہ کرنے کی کوشش کرہے۔

اخلاق کا پرمعیارانہائی سادہ اور فطری ہے۔ بیا تناسادہ ہے کہ ہر آدمی اس کوجان سکتا ہے خواہ عالم ہویا جاہل ، حتی کہ ایک اندھایا معندورادی بھی ہمایت آسانی کے ساتھ ہی جھ سکنا ہے کہ کسیا ہے بیاب ندیدہ ہے اور کیا چیز ناپیندیدہ ،اس مدیث نے انسانی اظلاق کا ایسا معیار دے دیا کہ جس کو سی حصے سے کوئی شخص بھی عاجم نہیں ہوسکتا اکس طرح اسلام نے ہر آدمی کو اس کے اپنے ذاتی تجربہ کی روشنی ہیں یہ بتا دیا کہ وہ لوگوں سے معاملہ کرنے میں کس قتم کا سلوک کرے اور کس قتم کا سلوک نرکے۔

حدیث بیں ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ہے۔ ہو۔ اس کے مطابق احجما انسان بننا کوئی پر اسرار معالمہ نہیں ، اس کا سادہ فارمولہ بیہ ہے کہ آجہ کا ایسانی اخلاق احدے ایسا کرنے کے بعدوہ اپنے آپ اعلیٰ انسانی اخلاق کا مالک بن جائے گا۔

#### 20

صبرکامطلب ہے رکنا ، اپنے آپ کو تھامنا۔ انسان کا مفصد رہے ہے کہ وہ اونچے آدرشوں کے مطابق دنیا میں زندگی گزارہے۔ مگر دنیا میں قدم پر ایسی نابیند بدہ بائیں سامنے آق میں جو آدمی کو تھبٹر کا دیں جو آدمی کے نشانہ کو اصل مقصد سے ہٹاکر دوسری طرف کردیں۔

ایسی حالت میں آدمی اگر ایسا کر سے کہ وہ ہر بھوٹ کے والی بات پر بھوٹ ک اسٹھے ، وہ ہزنا موافق چر سے الجھ حالے تو وہ اپنے مقصد کی طرف اپنا سفر جاری رکھنے ہیں کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ غیر متعلق جیزوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔

اس مسئل کا واحد مل صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب کسی کر اور یے بر ہے سابقہ بیش آئے تودہ بھڑک اسلفے کے بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کر ہے۔ وہ جھٹے کو سہتے ہوئے سیائ کے دامستہ پر آگے بڑھ جائے۔

یہ صبرایک طون با ہری دنیا ہیں پیش آنے والے مسائل کاعملی حل ہے۔ دور سری طون وہ آ دمی کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کا ذراجہ ہے۔ صبر نہ کرنے والے کی شخصیت منفی رجیانات کے درمیان پرورش پائی ہے ، اور جو آ دمی صبر کرلے اس کی شخصیت نثبت رجیانات کے درمیان پرورش پائی ہے ، اور جو آ دمی صبر کرلے اس کی شخصیت نثبت رجیانات کے درمیان پرورش پانے گئی ہے۔

صبریسیائی نہیں ہے۔ صبر کامطلب جوش والے رائستہ کوچھوٹر کر ہوش والے راستہ کی حصور کر ہوش والے راستہ کی طون استہ ک طون است دام کرنا ہے۔ صبر یہ ہے کہ آ دمی نازک مواقع پر اپنے جذبات کو تفاھے۔ وہ اپنی تقل کو استعمال کر کے زیادہ مفید سمت میں اپنے عمل کا میدان تلاش کرلے۔

موجودہ دنیا اس ڈھنگ پر بن ہے کہ یہاں ہرشخص کولانہ انٹوش کوار باتوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ناقابل مشاہدہ مناظراس کے سامنے آتے ہیں۔ اس کو ناقابل ساعت اواز بی سنی پر تی ہیں۔ اس کو ناقابل ساعت اوراعراض کاطریقہ پر تی ہیں۔ ایسی حالت ہیں الجھاؤ کاطریقہ اخست یار کرنے کا نام بے صبری ہے اوراعراض کاطریقہ اختیار کرنے کا نام صبر معرجودہ دنیا ہیں کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو ناخوش کوار مواقع پر صبر کاطریقہ اختیار کریں۔

### اللح يولنا

مومن ایک سیاانسان ہوتا ہے۔ وہ ہمیٹر سیے بول آ ہے۔ وہ ہرمعالم میں وہی بات ہما ہے جو واقعہ کے مطابق ہو۔ مومن اس کاتحل نہیں کرسک کہ وہ جھوط بولے اور جو چیز سے ہے اس کا اظهار نہرے۔ سیح بولناکیا ہے۔ سیح بولنا یہ ہے۔ کہ اور اس کے بول میں تضاد نہ ہو۔ وہ جو کھی جانتا ہے وہ ی بولے اور جو وہ بولی ہے وہ وہ ہو کھی اور اس کے بول میں تضاد نہ ہو۔ وہ جو کھی جوٹ یہ ہے کہ اور کا ایک بات بتا نا ہو گر اپنی نہاں سے وہ کسی دوسری بات کا بیان کرتا ہو۔ سیے کہ اور کا ایک اعلی ترین پہلو ہے مومن ایک بااصول انسان ہوتا ہے۔ اور سیانی کمومن کے کر دار کا ایک اعلی اور ویہ درست نہیں کہ وہ جب بھی بولے تو سیح بولے۔ سیانی کے خلاف بولناس کے لیے کسی حال میں ممکن نہیں۔

خدا کی دنیا پوری کی پوری سیان کر قائم ہے۔ یہاں ہرچیزایئے آپ کو اسی روپ ہیں ظاہر کرتی ہے جو کہ حقیقۃ اس کا روپ ہے۔ سورج ، جاند ، دریا ، بہال ، درخت ، ستار سے اور سیار سے سرب کے سب سے بر قائم ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بتاتے ہیں جیسا کہ وہ حقیقۃ ہیں۔ حنداکی وسیع دنیا میں کوئی بھی چیز حجو طبر قائم نہیں۔ کوئی بھی چہسے نرایسی نہیں جن کی حقیقت کچھا ور مواور وہ اینے آپ کوکسی اور صورت میں ظام کررے۔

یمی فطرت کاکردارہے جو آفاقی سطح پر بھیلا ہوا ہے۔ مومن بھی عین اسی کردار کا حال ہو ا ہے وہ جبوٹ اور دوعملی سے محمل طور پر باک ہوتا ہے۔ مومن سرایا سجائی ہوتا ہے۔ اس کا پورا وجو دسیا ئی میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی بیمحسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اندر سے بام تک ایک سجا انسان ہے۔

سچھور کرنااس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ سے بولنا ہے کیوں کہ اس کا دین ہے۔ سپائی کے معالمہ میں سمجھور کرنااس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ سے بولنا ہے کیوں کہ اس کے بغیروہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ سے بولنا ہے کیوں کہ اس کے بغیروہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ سے بولنا ہی ذات کی نفی ہے، اور جو چیز خود اپنی ذات کی نفی ہے اس کا ارتکاب کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں۔

#### وعراه

اجتماعی زندگی بیں باہمی معاملات کرتے ہوئے باربار ابیا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی و عدہ کرتا ہے۔ ایسا و عدہ بظاہر دوانسانوں یا دوگر وہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مگر اس میں نیسرا فریق الٹر ہوتا ہے جوگواہ کی حیثیت سے لازمی طور پر اس میں موجود رہتا ہے۔ اس لیے ہرو عدہ ایک زرائی و عدہ بن جاتا ہے۔

اسی لیے مومن و عدہ کے بارہے ہیں نہایت حماس ہوتا ہے۔اس کا بریقین کرم و عدہ جو دو آدمبوں کے درمیان کیا جائے وہ خدا کی نگرانی ہیں ہوتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا حما ب ہوگا۔ یہ یقنین اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ و عدہ کے بارہے ہیں حد درجہ ذمہ دار ہو۔ جب وہ کسی سے ایک و عدہ کرانے تو لاز ما وہ اس کو یورا کرے۔

جسساج میں لوگ اس صفت کے حامل ہوں کہ وہ و عدہ صرور پوراکر ہیں۔ اس سماج کا ہم فرد قابل بیٹیبن گوئ کر دار کا حال بن جانا ہے۔ ایسے سماج میں وہ خاص صفت آجاتی ہے جوبقت ہے۔
کائنات میں وسیع پیمانہ پر موجود ہے۔ اس کائنات کا ہم جز دحد در جصحت کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے۔
مثلاً سیاروں اور ستاروں کی گردش کے بارے میں پیٹی طور پرجانا جاسکتا ہے کہ وہ الکھ موسال بعد
یا ہزارسال بعد کہاں ہوں گے۔ اس طرح پانی کے بارے میں پیٹی طور پر رہمعلوم ہے کہ وہ کتے درجری حرارت پر ا بلنے لگے گا۔ اس طرح پوری کائنات فابل پیٹین گوئی کرداری حامل بن گئ ہے۔

جس سماج میں لوگ وعدہ بعداکر نے والے بن گئے ہموں اس سماج میں ایسے آپ ہمت ہی دوک سری خوبیاں پرورش پانے لگتی ہمیں مِتْلاً ایسے سماج میں لین دین کے حجار الم نہیں ہوتے۔ ایسے سماج میں ایک دوسر سے پراغنما دکی فضا قائم ہوجاتی ہے۔ ایسے سماج میں ہراً دمی سکون کی حالت میں ہوتا ہے کیوں کہ اکسس کو یہ اندلیشہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دوک روں کے ساتھ وعدہ خلافی کامعاملہ بیش آئے۔

وعدہ پوراکرنا اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے۔اورا پیسان آدمی کو اسی اعلیٰ ترین احنلاقی صفت کا حامل بنا تا ہے۔

# صفاتي

مومن ایک پاکسینزہ انسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان اس کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اس کے نیتجہ بیں اس کا ظاہر بھی پاکسینزہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایمانی مزاج اس کوابیک صفائی پیسندانسان بنادیتا ہے۔

مومن این نماز کے بلے روزانہ کم از کم پانچ وقت ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کو دھوکر وضوکرتا ہے۔ وہ روزانہ ایک بارنہ اکرا پنے پورسے جہم کو پاک کرتا ہے۔ اس کا کپڑا خواہ سادہ ہو، گروہ ہمینہ دھلا ہواصاف سخراکیڑا بہنا بسند کمرتا ہے۔

اسی کے ساتھ وہ بیندگر تا ہے کہ اس کا گھرصا ف ستھرار ہے۔ جین انچرو زار گھری صفائی،
سامان کو قرینہ سے رکھنا، ہراس چیز سے گھر کو پاک رکھنا جو بدبویا گسندگی پیدا کر سنے والی ہو،
بہ ساری چیزیں اس کی روز مرہ کی زندگی ہیں شامل ہوجاتی ہیں۔ مومن کو اس کے بغیر چین نہیں آتا کہ
اس کے جسم سے لے کر اس کے گھرتک ہم چیز صاف ستھری رہے۔

صفائی کا بہ ذوق صرف اپنے جم اور اپنے گھر تک محدود نہیں رہتا۔ اسس کا بہ ذوق اسس کے گھرکے باہراس کے بڑوس تک بہنچ جانا ہے۔ وہ چا ہے کہ وہ جہاں رہے اس کا بورا مول صاف سخرارہے۔ وہ اس کا بورا اہتام کمتا ہے کہ وہ یا اس کے گروا ہے آس پاس کے ماحول کوگندہ کرنے کا سبب رہنیں۔ یہی تربیت وہ دور۔ وں کوجی دیتا ہے۔ اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب یک وہ اپنے پورے برٹوس میں صفائی ستمرائی کا ماحول قائم نہ کرلے۔ عیام لوگوں کے لیے صفائی مرف صفائی میں سے ان کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ خداصاف سخوے صفائی بھی ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک عبادت بھی ہے ، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ خداصاف سخوے لوگوں کو بستا نے درائی کے ساتھ وہ ایک عبادت بھی ہے ، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ خداصاف سخوے لوگوں کو بستا کہ کرتا ہے۔

مزید برکہ دومن کا ایمان اس بات کی ضمانت ہے کہ جب وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر سے تو اسی کے ساتھ اس کی روح بھی پاک صافت ہوجائے۔ اس لیے کہ جب وہ جسمانی پاکی کاعمل کرتا ہے تو عبن اسی وقت اس کی بدد عاکہ خدایا تومیر سے طام کے ساتھ میر سے باطن کو بھی پاک کرد سے ،اس کی روح کی پاکی کا ذریع بجی بن جاتی ہے۔ اس کی بدد عاکہ خدایا تومیر سے طام کے ساتھ میر سے باطن کو بھی پاک کرد سے ،اس کی روح کی پاکی کا ذریع بجی بن جاتی ہے۔

#### 6/1/2

روا داری (ٹمالرکس) ایک اعلیٰ انسانی اور اسلامی صفت ہے۔ روا داری کامطلب دوسروں کی رعایت کرنا ہے۔ اس کے مقابلہ میں عدم روا داری یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ کوجانے، وہ دوسروں کے نقاضے سے بے خبر ہموجائے۔ روا داری ایک اعلیٰ انسانی اسپر طب اس کوشریدت میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً بوق ، تالیف قلب بشفقت علی انحلق ، وغیرہ۔

ادمی کے اندرجب خدا پرستی اور سپی دین داری آئی ہے تو وہ خود خوننی کے تحت پیش آنے والی تمام برایوں سے اوپر الطہ جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بطینے کے بجائے حقائق میں بطینے لگرا ہے۔ ایسا انسان بین اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو مجدت کی نظرسے دیکھنے لگرا ہے۔ وہ دوسروں سے کسی چیز کا امید وار نہیں ہوتا اس لیے دوسرے اگراس سے اختلات رکھیں یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نے کریں تب بھی وہ دوسروں کا خرخواہ بنارہ ہا ہے۔ تب بھی وہ دوسروں کی رعایت کرتا ہے۔ تب بھی وہ دوسروں کی رعایت کرتا ہے۔ تب بھی وہ دوسروں کے ساتھ اپنے روادار انہ سلوک کو باقی رکھتا ہے۔

روا داری پہ ہے کہ آ دمی ہرحال ہیں دوسرے کی عزت کریے نواہ وہ اس کے موافق ہو با اس
کے خلاف ۔ وہ ہرحال ہیں دوسرے کو اعلیٰ انسانی درج دیے نواہ وہ اس کا اپنا ہو یاغیر۔ وہ دوسرے
کے کبیں کو ہرحال ہیں ہمدر دی کاکیس سمجھے۔خواہ دوسسرے کی طرف سے بظا ہرغیر بمدر دار سلوک
کا اظهار کیوں نہ ہوا ہو۔

رواداری کامطلب در اصل دوسروں کی رعابت کرنا ہے۔ اجماعی زندگی میں لازی طور پر ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات بیش آتے ہیں۔ نذہب، کلی رواج اور ذاتی ذوق کافرق ہرساج میں باقی رہتا ہے۔ ایسی حالت میں اعلیٰ انسانی طریقہ بہ ہے کہ آدی اپنے اصول برقائم رہتے ہوئے دوسرے کے ساتھ رعابت اور توسع کا طریقہ اختیار کرہے۔ وہ اپنی ذات کے معاملہ میں روادار۔ وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانچے۔ اصول بہندہ ہو گردوسرے کے معاملہ میں روادار۔ وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانچے۔ گرجب دوسروں کامعاملہ موتودہ رواداری اور وسعت ظرف کا طریقہ اختیار کرنے۔ بیرواداری انسانی شرافت کا لازی تقاضا ہے۔ اسلام آدمی کے اندرہ ہی اعلیٰ شرافت بیدا کرتا ہے۔

# اعراض

اسلام کا ایک اہم معاشرتی اصول اعراض (اوائٹونس) ہے۔ بینی شکایت اوراختلات کے موقع پر مکراؤ سے پر مہز کرنا۔ است تعال کے موقع پر ردعمل کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے سے کو تنبت روبہ برقائم رکھنا۔

ہرمرد وعورت کا مزاج دوسر ہے مرد وعورت سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسر ہے سے ناخوش دوسر ہے سے ناخوش دوسر ہے سے ناخوش گواری کا تجربہ بیش آتا ہے۔ ایک اور دوسر ہے کے درمیان اختلا ف کی صورتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ ایک اور دوسر ہے کے درمیان اختلا ف کی صورتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اجتماعی زندگی میں خواہ وہ گھر کے اندر کی ہویا گھر کے باہری اس طرح کی ناپسندیدہ صورت حال کا بیش آنا بالکل فطری ہے۔ اس کوروکناکسی حال میں ممکن نہیں۔

اب ایک طریقہ بر ہے کہ ہمراختلاف سے مکراؤکیا جائے۔ ہمرناخوش گواری سے براہ راست مقابلہ کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی کوشش غیر فطری ہے۔ اس لیے کہ وہ مسئلہ کو صرف بڑھانے والی ہے۔ وہ ہرگز اس کو گھائے والی نہیں۔

اسلام میں ایسے مواقع پراعراض کی تعلیم دی گئی ہے۔ بعنی ناخوش گوارصورت مال کو مٹانے کے بجائے اسس کو برداشت کرنا ،است تعال انگیزی کامقابلہ کرنے کے بجائے اسس کو فران انتخاب کے ساتھ متحد ہو کرد ہنا۔
نظرانداز کرنا ، اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحد ہو کرد ہنا۔

اسلام کے مطابق بہ هرف ایک معاشری طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عظیم تواب ہی ہے۔

ہوگوں کے درمیان ا چھے طریقے سے رہنا عام حالات میں بھی ایک تواب ہے۔ مگر جب کوئی

شخص شکایت اور اختلاف کے با وجود لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ پروت انم رہے ، وہ اپنے

منفی جذبات کو دباکر تنبت روش کا ثبوت دیے تو اس کا تواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ خدا کے

یہاں ایسے لوگوں کا شمار محسنین میں کیا جائے گالینی وہ لوگ جھوں نے دنیا کی زندگی میں برتراخلاق
اور اعلیٰ انسانیت کا تبوت دیا۔

اعراض کے بغیراعلیٰ انسانی کرداربرقائم رہناممکن نہیں۔

# اختلاف کے وقت

اخلاف زندگی کا کیک حصہ ہے۔ مختلف اسب سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہمتا ہے۔ جس طرح عام لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے ، اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان ابھی اختلاف ہوتا ہے ، اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان بھی اختلاف کے اختلاف کے ہونے کور و کا نہیں جاسکتا۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اختلاف کے باوجود آدی ا بینے آپ کو میچے رویہ پر تھا کم رکھے۔

مومن وہ ہے جوا ختلات کو نبیت کامسکار نبائے۔ اختلات کو اس دائرہ تک محدود رکھے۔ جہاں اختلات پیدا ہوا ہے۔ ایک معالم میں اختلات کی وجہسے کسی کو ہرمعالم میں غلط سمھے لبینا، ایک معالم میں اختلات کی وجہسے کسی کو ہرمعالم میں اختلات بیش آنے کے بعد اس کو منافق، بدنیت اور غرمخلص کہنے لگنا، یہ سرام ایک معالم میں اختلات بیش آنے کے بعد اس کو منافق، بدنیت اور غرمخلص کہنے لگنا، یہ سرام

غيراسلامي طريع سے ۔

اختلاف بیش آنے کے وقت تعلقات خیم کرنا سیجے نہیں۔ اختلافی مسئلہ برسخیدہ بحث جاری رکھتے ہوئے باہمی تعلقات کو برستور قائم رکھنا چاہیے۔ اختلاف والے شخص سے سام و کلام بند کرنا یا اس کے ساتھ اطھنا بیٹھنا مجھوڑ دینا کسی بھی حال میں درست نہیں۔

موجودہ دنیا میں ہرچیز برائے امنیان ہوتی ہے۔اس طرح اختلاف بھی امنیان کے بلے ہے۔ اس طرح اختلاف بھی امنیان کے بلے ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ وقت سخت محتاط رہے۔ وہسلسل کوئٹش کرنے کہاس سے کوئی ایسا غلط ردعمل ظاہر نہ ہوجو الٹرکو پیند نہیں۔

اخلاف کے وقت انصاف پر قائم رم نابلا شہر ایک شکل کام ہے۔ مگر اس کا تواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں ہر درست کام عبادت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اختلاف اور نریا دع کی صورت بیش آنے کے با وجود آدمی ایٹ دل کورشنی اور انتقام کی نفسیات سے بچائے، اختلاف کے باوجود وہ انصاف کی روش پر فائم رہے۔

اختلات بیش آنا برانہیں ، برایہ ہے کہ اختلات بیش آنے کے بعد آدی امتحان میں پورانہ اتر ہے۔ اختلات کے وقت تفویٰ کی حدیب رہناعظیم اسلامی عمل ہے ، اور اختلات کے وقت تقویٰ کی حد سے نکل جانا انہمائی سنگین قیم کا غیر اسلامی عمل ۔

### مروسی

پڑوسی کسی انسان کاسب سے قریبی ساتھی ہے۔گھرکے افٹ راد کے بعد کسی انسان کاسابقہ سب سے پہلے جن لوگوں سے بیٹی آتا ہے، وہ اس کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی کوخوش رکھنا، اسس سے پہلے جن لوگوں سے بیٹی آتا ہے، وہ اس کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی کوخوش رکھنا، اسس سے اچھا تعلق قائم کرنا، خدا پرستانہ زندگی کا ایک اہم بہلوہے۔

پڑوسی خواہ ا بنے نمر ہرب کا ہویا غر فر ہب کا ،خواہ اپنی قوم کا ہویا دو کسسری قوم کا ، وہ ہر حال میں قابل لحاظ ہے۔ ہر حال میں اس کا وہ حق اداکیا جائے گاجومٹر بیست اور انسانیست کا

تقاضا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول السّر طیر وسلم نے فر مایا کے خدا کی قتم وہ مومن نہیں ہے ، خدا کی قتم وہ مومن نہیں ہے ، خدا کی قتم وہ مومن نہیں ہے جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہو۔
اس مدیث کے مطابق ، کوئ مسلمان اگر اپنے پڑوسی کوستائے وہ اس طرح رہے کہ اس کے پڑوسی کو اس مدیث کے مطابق ، کوئ مسلمان اگر اپنے پڑوسی کے لیے دلاً زاری کا سبب بن جائے تو ایسے مسلمان کا ایمان واسلام ہی مشتبہ ہوجائے گا۔

سی آدمی کی انسانیت اور اس سے دینی جذبری بہلی کسوئی اس کا بڑوسی ہے۔ بڑوسی اس بات کی بہان ہے کہ آدمی کے اندر انسانی جذبہ سے یا نہیں اور بیر کہ وہ اسلامی احکام سے بارہ میں حساس

ہے یا غرصاس ۔

ہ میں آدمی کا پڑوسی اس سے خوش ہو تو سمجھ لینا چا ہیے کہ وہ آ دمی سے۔ اور اگراس سے اس کا پڑوسی ناخوش ہو تو یہ اس بات کا نبوت ہوگا کہ وہ آدمی سے جا ہیں۔

پڑوس کے سلسلہ میں شریعت ہے جوا حکام ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے کہ وہ کی کے سلسلہ میں شریعت ہے جوا حکام ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی کیک طرفہ طور برر مایت کر ہے۔ وہ پڑوسی کے روبہ کو نظرانداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کر ہے۔

اچھاپڑوسی بنناخو دا دمی کے اچھے انسان ہونے کا تبوت ہے۔ ایسے ہی انسان کو خدا اپنی رحموں ہیں حصہ دار بنائے گا۔

# حقوق العباد

مومن پرایک ذمر داری وہ ہے جو خداکی طوف سے اس پرعاید ہوئی ہے۔ اس کوحق النّر کہا جانا ہے۔ بعنی النّر کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ ماننا ، اس کی عبادت کرنا۔ اس کے آگے اپنے آپ کو جو اب دہ بمجھنا۔ اپنے آپ کو اس پر راضی کرنا کہ جب بھی خدا کا کوئی مطالبرسا ہے آگے تو وہ اکس کو فوراً مان لے گا اور دل کی آما دگی کے ساتھ اس کی تعمیل کرے گا۔

مومن کی دورسری در داری وہ ہےجس کوحقوق العباد کہا جاتا ہے ، یعنی بندوں کے حقوق ۔ یہ وہ ذمر داری ہے جواس کے اوپر دوسرے انسانوں کی نسبت سے عائد ہموتی ہے۔ ہرمرد یا عورت جواس کا رکشتہ دارہ و یا جواس کا پڑوسی ہو یا جواس کا ہم وطن ہو یا اسس کا معاملاتی شریک ہو۔ ہرا یک کا اس کے اوپر کچھے حق ہے۔ ان حقوق کو اداکر نامومن کی لازی ذمتہ داری ہے۔ ان حقوق کی ادائی گے بغیروہ خداکی نصرتوں کا سحق نہیں بن سکتا۔

حقوق العبا دسے کیام ادہے ۔ اس سے مراد بہہے کہ جب بھی اور جمال بھی ایک مومن کاسابقہ دوکسرے انسانوں کے ساتھ بیش آئے تووہ اس کے ساتھ وہی سلوک کریے جواسلامی تقاضے کے مطابق ہو، وہ اس کے ساتھ کوئی ایساسلوک نرکرہے جواسسلام کے معیار ہر بورا

سراترتا مو-

مثلاً دوسرے کا احرام کرنا اور اس کو کبی بعزت نرکرنا۔ دوسرے کو نفع بہنچانا۔
اور اگر نفع بہنچانا ممکن نہ ہو تو تم از تم اسنے نقصان سے اس کو بچانا۔ دوسروں سے یے ہوئے ہمدو
بہان کو پوراکرنا اور کبی اس کی خلاف ورزی نزکرنا۔ دوسرے کے مال و جا 'داد پر ناجائز قبصنہ کی
کوشش نز کرنا۔ دوسرے کے ساتھ ہر حال ہیں انصاف کرنا اور کبی بے انصافی کا معاملہ نرئا۔ ہرایک
ایک کے ساتھ حسن طن کا معاملہ کرنا اور کسی کے خلاف بلا دلیل بدگانی میں بہتلانہ ہونا۔ ہرایک
کو اس کے معن او کے مطابق خیر خواہی کامتورہ دینا اور کبی کسی کو برامتورہ نہ دینا، ویخرہ

مرادی دوسرے کے بارہ میں اپنی انسانی ذیرداریوں کواداکرے۔ اس کا نام حقوق العباد ہے۔

# تصورانيان

انسان فدا کابندہ ہے۔ انسان کو فدانے ایک منصوبہ کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ برکہ دنیا میں ایک عرصہ تک رکھ کراسے جانچے۔ پھران ہیں سے جوانسان جانچ ہیں پورا اتر ہے اس کو نبولیت اور انعبام دیا جائے۔ اور جو لوگ اس جانچ میں پورسے نہ اتر ہیں ان کو رد کر دیا جائے۔ اس جانچ کی مصلحت کی بنا پر دنیا کی زندگی میں انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ یہاں انسان کو جو کچے بھی ملتا ہے وہ اس کاحق نہیں ہے ، وہ صرف اس کے امتحان کا پرچہ ہے۔ ہرصورت حال ایس انسان کو اس کے مطابق اپنا مطلوب عمل انجام دینا ایک امتحان ہے ، اور ہرصورت حال ہیں انسان کو اس کے مطابق اپنا مطلوب عمل انجام دینا جا ہے۔

انسان کے لیے سیجے رویہ یہ نہیں ہے کہ اس کی خواہش اور اس کی عقل اس کوجس طرف لے جائے ، وہ اس طوف کے فدائی منصوبہ کو سیجھے اور جائے ، وہ اس طرف جل پڑے۔ بلکہ سیجھے اور اس پریقین کرنے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کرنے ۔

انسان این موجوده آزادی کاغلط استعال کرتے ہوئے خدائی نقتہ سے انحراف کرسکتا ہے، مگروہ ایت آپ کوغلط روی کے انجام سے بچانہیں سکتا۔

ایس حالت میں ہرانسان کا بہ خود اپنا مفادہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ منفین کرنے ہیں ہے حد مختاط ہو۔ اپنی مرضی کو رہ نما بنا نے کے بجائے وہ خداک مرضی کو اپنارہ نما بنا نے۔ اپنی خواہمتوں کے بیجھے دوڑنے کے بجائے وہ خدا کے حکموں کی پابندی میں اپنی زندگی گزارہے۔

انسان خدائی تخلیق کاسٹ ہرکارہے ، مگراسی کے ساتھ وہ خدا کے خلیقی منصوبہ کے ماتحت ہے۔انھیں دونوں بیلوؤں کی رعایت میں انسانی ترقی کا راز جھیا ہوا ہے۔

انسان نے جدید نتی تدن بنانے ہیں اس طرح کامیا بی ماضل کی ہے کہ اس نے فطرت کے قانون کو دریا فت کر کے اس کو استعمال کیا۔ اس طرح اگلی دنیا کی وسیع ترکامیا بی انسان کو حرف اس وقت ملے گی جبکہ وہ انسان پرت کے بارہ ہیں خدا کے تخلیقی نقتہ کو جانے اور اس کو درست طور پر اختیا رکر نے ہوئے ابنی زندگی کی تعمیر کرے۔

# فرمرت علق

مومن کے اندرجواعلی جذبات ہونے چاہمیں ان بیں سے ایک خدمتِ خلق ہے۔ یعیٰ خدا کی مخلوق ہے۔ یعیٰ خدا کی مخلوق ہے۔ یعیٰ خدا کی مخلوق کے کام آنا۔ لوگوں کی صرور بات کو پوری کرنا۔ کسی صلہ کی امید ندر کھتے ہوئے ہرایک کی حاجت بیں یوری کرنا۔

دوسروں کے کام آنا ہے جس کے اندر دوسروں کے مقابلہ میں کچھ زبادہ صفات پائی جاری شخص دوسروں کے کام آتا ہے جس کے اندر دوسروں کے مقابلہ میں کچھ زبادہ صفات پائی جاری ہوں شالاً انکھ والے آدمی کا ایک بے آنکھ والے کے کام آنا، ایک تندرست آدمی کا کسی معذور کے گا آنا، ایک صاحب مال کا بے مال آدمی کام آنا۔ ایک صاحب حیثیت آدمی کا کسی بے حیثیت آدمی کام آنا۔

ایسے ہرموقع برجب خدائی دی ہوئی اپنی کسی چنیت کی بنایر آدمی کسی کی مددکر تاہے تو وہ ایساکر کے خدا کے احسان کا اعراف کرتا ہے۔ وہ خاموش زبان میں کمررا ہوتا ہے کہ خدایا جو کچھ میر سے پاس ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے اب میں دوبارہ اس کو تیری ہی راہ میں خرج کرراہوں۔ تو ہم دونوں کے یلے اپنی مزید رحمتیں اور برسیں کھ دے۔

خدمت خلق کا کام کرکے آ دمی حرف دوسرے کی مدد نہیں کرتا بلکہ خود اپنی حیثیت کو بڑھا نا ہے۔ ملی ہوئی چیز کو حرف اپنے لیے استعال کرنا کو یا کہ حیوان سطح پر جینا ہے۔ کیوں کہ حیوان بھی یہی کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے حرف اس کا ہے اس میں کسی اور حیوان کا حصہ نہیں ۔

مگرانسان کی سطح اس سے بلندہے۔ انسان تام مخلوقات بیں سب سے افضل ہے۔ انسان کی اعلیٰ سطح کے مطابق جوروبہہے وہ مرف یہ ہے کہ وہ اپنی دات کے خول میں بندم وکر رنہ جے بلکہ ساری انسانیت کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارہے کہ وہ دوسروں کا جرخواہ بنا ہوا ہو۔ دوسروں کی خدمرت کرنے کے لیے تیار رہم ہو۔ وہ اپنے انانہ میں دوسروں کا حق بھی تسلیم کرے۔

خدمرت خلق دو کرے بے تفظوں میں خدمت انسانیت ہے اور خدا کی عبادت کے بعب د خدم ت انسانیت سے بڑا کوئی اور کام نہیں۔

#### مساوات

اسلام کے نز دیک تام انسان برابر ہیں۔ پیغیراسلام صلی التہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع براعلان کیا کہسی عربی کوسی عجی پرفضیلت نہیں۔ موقع براعلان کیا کہسی عربی کوسی عجی پرفضیلت نہیں۔ موقع براعلان کیا کہسی عربی کوسی ہے نہ کرنگ ونسل ۔ فضیلت کی بنیا دھرف تقوی ہے نہ کرنگ ونسل ۔

انسانوں میں بظام رنگ ونسل وغرہ کے اعتبار سے بہت سے فرق پائے جاتے ہیں میگر یہ فرق بیائے جاتے ہیں میگر یہ فرق بیجان کے لیے ہیں رندگی کا نظام بنانے کے لیے خوری کے اور قومی زندگی کا نظام بنانے کے لیے خوری ہے کہ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ایک دوسر سے کے مقابلہ میں بہجانے جاسکیں۔ اس سماجی صرورت کی بنا پر خدا سنے انسانوں میں مختلف اعتبار سے ظام ہی فرق رکھے ہیں تاکہ دنیا کا فظام اور آبس کالین دین اُسانی کے ساتھ جاری رہے۔

مگریتام ظاہری فرق حرف دنیوی بہان کے لیے ہیں - جہاں تک انسان کی قیمی فضیلت کا تعلق ہے وہ تمام تر دا خلی صفات پر شخصرہے - اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ فدا لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے ، وہ ان کے جموں کونہیں دکھتا بعنی جہانی فرق کا تعلق انسانی معاملات سے دلوں کو دیکھتا ہے ، فرہ ان لوگوں کو اونجا درجہ ملے گاجوا بنی اندرونی خصوصیات کے اعتبار سے قابل قدر تابت ہوئے ہیں -

اسلامی نظام کے ہر شعبہ یں اس انسانی برابری کو کمحوظ رکھاگیاہے۔ نہازیں سارے
انسان ایک ساتھ صف یں کھڑے ہوتے ہیں۔ ج میں دنیا بھر کے مسلمان کیساں قیم کے لباس بہن

مرج کے مراسم اداکرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اجماعی نظام میں ہرایک خص کو وہی درجہ
ماصل ہے جو دوسر شخص کے لیے ہے۔ نہمی کے لیے کم اور نہمی کے لیے زیادہ۔

اسلام کے زدیک ہر قیم کی بڑائی صرف ایک حندا کے لیے ہے۔ انسان آلیس
کے ظاہری فرق کے با وجو د، سب کے سب یکساں طور پر خدا کے بند سے ہیں۔ انسان اور خدا
کے درمیان یقینی طور پر شرف تی ہے مگر انسان اور انسان کے درمیان کسی بھی قیم کا کوئی منسر تی نہیں۔

مرت نہیں۔

### انسانی برادری

اسسلام کے مطابق تمام انسان ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس بلے تمام انسان ایک برادری ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انسان اور انسان کے درمیان فرق کرنا خدا کی بسند کے مطابق نہیں۔

انسانیت کا آناز ایک جوڑے سے ہواجس کو آدم اور جواکہا جاتا ہے ۔انسان خواہ کہیں بھی ہوں اور کی بھی کی ملک میں ہوں سب کے سب اسی ایک ماں باپ کی نسل سے ہیں۔ رنگ اور زبان اور دوک ری جیزوں کا فرق محض جغرافی اسباب سے ہوا ہے ۔ جہاں تک اصل کا تعلق ہے تمام انسان آخر کار آدم و جواکی اولاد ہیں اور انھیں سے نکل کرساری دنیا میں پھیلے ہیں ۔

اسسلام کی تعلم بیہ ہے کہ رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کے فرق کی وجرسے لوگ ایک دوسرے کو اجنی رسمجھیں ، اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ ہرایک کے دل میں دوسرے کے ایک ورسے کے دل میں دوسرے کے دل میں دوسرے کے میارے انسان مو ۔ ہرایک و دوسرے کے انسان مو ۔ ہرایک و دوسرے سے جب مارے انسان مو ۔ ہرایک دوسرے کے کام آئے ۔ سارے انسان و سیع ترمعنوں میں مل جل کراسی طرح رہیں جس طرح لوگ اپنے محدود خاندان میں رہتے ہیں ۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان اور دو کے اپنی کے درمیان جوتعلق ہے وہ اجنبیت میں میں جب بلکرٹ خاسان کا سے ، دوری کا نہیں ہے بلکرٹر دیکی کا ہے ۔ نفرت کا نہیں ہے کل میں ہے۔

جب تمام انسان ایک مال باپ کی اولاد ہمی تواکس کامطلب بربھی ہے کہتمام انسان برابر ہیں۔ یہاں نہوئ جھوٹا انسان ہے اور نہ بڑا انسان۔ چھوٹے اور بڑے کا فرق انسان اور انسان کا تعلق ہے،
کے درمیان نہیں ہے بلکہ انسان اور نعدا کے درمیان ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے،
تمام انسان ایک دوک رہے کے مقابلہ میں کیساں چیٹیت رکھتے ہیں البتہ فدا کے معتابلہ میں
کوئی انسان بڑا نہیں۔ تمام انسان کیساں طور پر فعدا کے بندے اور محن لوق ہیں۔ فداسب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنی محن لوقات میں ایک اور دوسر سے کے درمیان کسی قم کا فرق نہیں کرتا۔

# تعصري

رسول الشرصان الشرصان الشرصان علیه وسلم کے زمانہ ہیں بہت سے لوگ اسلام کے مخالف ہوگئے اور اسلام اور مسلم نوں کے خلاف سازش کرنے گئے۔ قرآن ہیں کئی جگہ اس وافعہ کا ذکر آیا ہے میگر قرآن ہیں اس کے مقابلہ ہیں جو تدبیر بتائی گئی وہ یہ نہیں متی کہتم ان کی سازشوں کو بے نقاب کرو۔ ان کے خلاف جو ابی تخریب چلاؤ۔ ان کی سازش اور عداوت کو ختم کرنے کے لیے ان سے لڑائی کرو۔ اس کے بوکس قرآن ہیں رسول اور اصحاب رسول کو حرف ایک ہمایت دی گئی اور وہ تو کل علی الشریقی۔ بین سازشوں اور فتم نور کو ان اللہ میوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حرف الشریر بھروس کرو۔ اس قیم کی باتوں سے بے نب از ہوکراپئی مثبت سرگر میوں کو جاری رکھو۔

برایک بے حداہم مدایت تھی -اس کے ذریعہ الٹرتعالیٰ نے مسلانوں کے ذہن کونفی سوچ سے مٹاکر مثبرت سوچ کی طرف ڈال دیا۔ ایک لفظ بیں اس قرآنی نعلم کا مطلب برکھا کہ: دوسروں

میں بھینے کے بچائے اپنے آپ میں جینو۔

اگراپ کے دمن میں یہ بات بھرجائے کہ دوس کے لوگ آپ کے خلاف سازش کررہے ہیں تام لوگ آپ کے خلاف سازش کررہے ہیں تام لوگ آپ کے دشن ہوگئے ہیں تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہرایک پرسٹ بھرنے کر شخود اپنے فرقہ کا کوئی فرداگر کوئی رواداری کی بات کرے گاتوا پ اس کوالے مفہوم ہیں لے کر سیجھیں گے کہ یہ بیٹون کا ایجن ط ہے ۔ اور اس طرح آپ خود اپنے لوگوں کو اپنے سے دور کرے اپنے آپ کو کم ور

سازش یا مداوق ذبن کا ایک نقصان بہ ہے کہ ایسے لوگ موضوع طرز فکر را آبحب کمبیو تھنگنگ ) کو کھو دیتے ہیں۔ ان کی ساری سوچ جا نبدارانہ اور متعصبانہ بن جا تی ہے۔ وہ تقیقتوں کو ویسا ہی دیجھ نہیں یہ پہلے تے جیساکہ وہ ہیں۔ ان کی مثال اس انسان کی ہوجاتی ہے جوابی انکھ میں کئی خرابی کی بناپر باغ کے حرف کانٹوں کے مرف کانٹوں کو دیکھ سکے۔ ایساانسان کو یا ایک بھول بلائنڈ انسان ہے۔ اس کوسارا باغ حرف کانٹوں سے بھرا ہوا دکھائی دیے گا۔ میں اسی وقت باغ میں ہزاروں خوب صورت بھول کھلے ہوئے موجود ہوں کے مگر وہ ان کو دیکھنے سے محروم رہے گا۔

### امن پسندی

مومن ایک امن بیندانسان ہوتا ہے۔ ایمان اور امن بیندی اتنازیا دہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کمومن ہر حال ہیں امن کو برقرار رکھنے کی کوسٹ ش کرتا ہے۔ وہ ہردوسری چیز کو کھوناگوارا نہیں کرتا۔

مومن موجودہ دنیا ہیں جو زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ حرف امن کے حالات ہی میں گزاری جاسکتی ہے۔ امن کی حالت ہی میں گزاری حاسکتی ہے۔ امن کی حالت مومن کے لیے موافق ماحول فراہم کرتی ہے اور بے امنی کی حالت مومن کے لیے مخالف ماحول کی جنتیت رکھتی ہے۔

امن ہمیشہ ایک قربانی جا ہتا ہے۔ وہ قربانی یہ کہ دوسری طرن سے بدامنی کے اسباب پیدا کے جائیں تب بھی اس کونظر انداز کرتے ہوئے امن کی حالت کو برقرار رکھا جائے موس ہمیشراس وت مان کو ورینے کے بائے میں اس کونظر انداز کرتے ہوئے امن کی حالت کو برداشت کرتا ہے تاکہ امن کو دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ وہ ہرنقصان اور زیادتی کو برداشت کرتا ہے تاکہ امن کا ماحول مسلسل طور برقائم رہے۔

مومن اندر سے باہرنگ ایک تعمیر بیندانسان ہوتا ہے۔اس کی تعمیری سرگرمیاں صرف امن کی حالت بیں جاری رہ سکتی ہیں۔اس لیے وہ ہرقیمیت دے کرامن کو برقرار رکھت اسے تاکہ اس کی تعمیری سرگرمیاں بلاروک ٹوک جاری رہیں۔

مومن فطرت کے باغ کا ایک بھول ہے۔ بھول گرم ہوا ہیں جھلس جاتا ہے اور کھنڈی ہوا ہیں اپنے دل کش وجو دکو باقی رکھتا ہے۔ یہی حال مومن کا ہے۔ امن مومن کی لازمی فرورت ہے۔ امن مومن کی زندگی ہے۔ مومن حرص کی حد تک امن کا خوا ہش مند ہوتا ہے تاکہ اس کے انسانی درخت پر ایمان کا بھول کھلے اور کسی رکا وط کے بغر فطرت کی فضا ہیں ظاہر ہو کر اپنی بھاریں دکھا سکے۔

امن کائنات کا دین ہے۔ امن فطرت کا عالمگیر قانون ہے۔ خداکو امن کی حالت بپندہے، آس کو ہے امنی کی حالت بیند نہیں۔ یہی واقعہ اس بات کے لیے کافی۔ ہے کہ مومن امن کو بپند کر ہے۔ وہ کسی حال میں امن کے خاتمہ کو برداشت رہ کرسکے۔

# فرارسانزندی

اسلام کامقصدیہ ہے کہ آدمی کو ایسابنایا جائے کہ وہ دنیا ہیں ضرایر ستازندگی گزارنے کے۔وہ فرضرا پرسانز تدی کومکمل طور پر چھوڑ دے۔ فرضدا پرستانز ندگی برے کرادی کی دل چسپیاں خدا کے سوا دوسری چیزوں میں لگی ہوئی ہوں ۔ اس کی توجر کام کر مخلوقات ہوں مذکہ فالق-وہ دوسی کرے توخدا کے لیے کرے اور دھمی کرے توخدا کے بلے کرے اس کی موج اور جذبات کام کر ہوری طرح خدا کی ذات بن جائے۔ جب آدمی کسی منزل پر ہنچنے کے لیے ایک راسته کو اختیارکر تا ہے تو وہ اس کو حزوری بھے اسے کروہ دائیں بائیں مراہے بغراپنے راسة يرجليارم - كيوں كراس كے بغروہ مزل تك نہيں ہے سكتا - يہى معامله انسان اور خدا كامى ہے۔ موجوده دنیایس کوئی انسان جب این زندگی سفروع کرتا ہے توایک راستروم ہوتا ہے۔ وفدای طون مانا ہے۔ اس کے ساتھ دوسر سے بہت سے راستے ہوتے ہیں جوادم ادم مولکر كسى اورمنزل كى طوت مارہے ہوتے ہيں۔ سيحطالب فدا كاطريق يہ ہے كدوه اہمام كے الق خدا والے راسے پرطارے، وہ ہرگندائیں اور بائیں جانے والے راستوں کی طون پن مرك - جواً دى حنداكى طوت مانے والے سيرهداك بہتے گا۔اس کے رعکس جو آ دمی إدھرا دھ موجانے وہ درمیان میں بھٹک کردہ جائے گا۔ وه بهي خداتك سنحنه والانهيل-

ا دھراُدھر کے راستوں پر بھٹکنے کامطلاب یہ ہے کہ آدمی اپنی نواہش کا تابع بن جائے۔ وہ ظاہری مفنا دکوا ہمیت دینے گئے۔ وہ غصہ اور نفزت اور حسد اور انا نیت جیسے جذبات کاشکار ہوجائے۔ وہ بے سوچے سمجھے ہراسس سمت میں دور پراے جواسے اپنے سامنے کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہوں۔

اس کے برعکس خدا والارائستہ یہ ہے کہ ادمی خدا کے احکام پر خور کرہے۔ وہ سنجیدہ فیصلہ کے تحت اپنا رخ متعین کرنے ۔ وہ آخرت کی جواب دہی کی بنیاد براپی نه ندگی کے معاملات طے کرسے نہ کم محض وقتی فائدہ یا وقتی محرکات کی بنیاد پر۔

## مع وشا

اسلام زندگی کا ایک مکمل پروگرام ہے۔ وہ اُدی کی پوری زندگی کا احاط کے ہوئے ہے۔ میج سے شام مک اور شام سے جو اسلام کے دائرہ سے باہر ہو۔

ایک مومن رات کوسوکر میں سویر ہے اطحقا۔ ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے جم کو پاک کرتا ہے اور وضوکر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ برگویا مومن انز زندگی کا آغاز ہے جو پاکیزگی اور عبادت سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد صبح سے دو ہر مک کا وقت محاشی دوڑ دھوپ کا وقت ہے۔ تاہم اس دوڑ دھوپ کے دوران مومن سلسل خدا کو یا در کھتا ہے۔ وہ ہر معاملہ میں خدا کی مقرر کی ہوئی تعد کی بایدی کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ طنے بایدی کرتا ہے۔

اس طرح دوسری نماز کا وقت آجا تا ہے جو دوہ پر بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ ظری کا زہے۔ طری نماز کی صورت میں وہ الشرسے اپنے تعلق کو ازسر نوزندہ کرتا ہے۔ اپنے جسم اور اپنے روح کو وہ پاک کرکے دوبارہ زندگی کی عدوج پر میں سٹریک ہوجا تا ہے۔ وہ ایک با اصول انسان کی ماندا بنی سرگرمیوں میں مصروف ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ تیسری نماز کا وفت آجا تا ہے جس کو عظر کی نماز کہا جاتا ہے۔ اب وہ بھر نماز کی طوف رجوع کرتا ہے۔ وہ بھر خداکی رحمتوں میں سے اپنا حصد لیتا ہے تاکہ

الطيم طريس وه اس كے كام آسكے-

اس طرح مومن کے کمیات گزرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا ہے اور جوشی کا ز کا وقت آجا بہ ہے جس کو مغرب کی نماز کہا جا تہے ۔ اب مومن اپنے کام کو جھوٹر کر بھرنماز کی طرف متوج ہوجا با ہے۔ وہ مقرر قاعدہ کے مطابق نمازا داکرتا ہے اور اس سے دینی اور روحانی غذالے کر باہر آبا ہے۔ اس کے بعد وہ نماز سے حاصل کیے ہوئے دینی ذہن کے تحت اپنی صروریات پوری کرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ پانچویں نماز کا وفت آجا تا ہے جس کو عشاد کی نماز کہا جا تا ہے ۔ عشاء سے فراغت کے بعد مومن اپنے بستر پر جا تا ہے۔ اور اپنے دن بھر کے کام کا احتساب کرتے ہوئے سوجا تا ہے تا کہ شبح سویر سے المرائر وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے الگے دن کا آغاز کرسکے۔

### عرتيديرى

مومن کامزاج عرت پذیری کامزاج ہوتا ہے۔ اس کو تسرآن میں توسم کہا گیا ہے یعنی وافعات سے نصیحت لینا۔گردو پیش کی چیزوں سے بیق حاصل کرنا۔

ایمان عین اپنی فطرت کے نتیجہ میں ادمی کو حساس بنا دیتا ہے۔ وہ ہرمعا ملہ کی نہمہ کہ پہنچنے کی کوٹ ش کرنے کا مزاج بہ بن جا با ہے کہ وہ چیزوں کے طبی ہیلوسے گرز کران کی گوٹ ش کرنے لگنا ہے۔ اس کا مزاج بہ بن جا با ہے کہ وہ چیزوں کے طبی ہیلوسے گرز کران کی گہرائیوں میں اثر ہے۔ جن چیزوں کو دبھے کر لوگ سرسری طور برگزرجا نے ہیں ان میں وہ حکمت کا خزار دریا فت کرلیتا ہے۔ وہ بصارت سے گزر کر بصیرت کی نعمتوں کو پالیتا ہے۔

یرا کیے عظیم مومنار صفت ہے جو آدمی کی شخصیت کو بے بیٹ اہ بنا دیتی ہے۔ وہ مران نئی نئی جیسے زیں دریا فت کرتا ہے۔ بھیلی ہوئی کا کنات اس کی روح کے لیے رزق کا ایک عظیم دیری خور ایس بازی م

دسر خوان بن جاتی ہے۔

سورج کی روستی میں اس کومعرفت کانور دکھا ئی دبیتا ہے۔ ہوا کے جھو نکوں ہیں وہمس ربانی کے تجربے کرنے لگتا ہے۔ سرمبر درخون اور رنگین بھول اسس کو عالم معنوبیت کی جھلکیاں دکھائی دیسے سکتے ہیں۔ وہ ہر بہار ہیں ایک اور دسیع تر بہار اور ہرخزاں میں ایک اور بائعیٰ خزاں کامنظ دیکھنے لگتا ہے۔

اسی طرح تمام انسانی اور غیرانسانی واقعات اس کے یا ہے سیحت کا خزانہ بن جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اصافہ کرنا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اس کے یا این اصلاح کا سبب بن جاتی ہیں۔ چیونٹی سے لے کر اونٹ تک اور دریا سے لے کر پہا ڈیک ہرجیب زیس وہ ایسے پہلو تلاش کر لیتا ہے جو اس کی بصیرت میں اصافہ کریں۔ جو اس کو نے تجربات سے کر سنے تجربات سے کا مشنا کر کے آخری مدتک ہے بناہ بنادیں۔

جس طرح ما دی خوراک جسم کی صحت کے لیے حزوری ہے اسی طرح عب رت اور سیحت انسان کی روحانی خوراک ہمیں - ما دی خوراک اگر جسمانی صحت کی صفانت ہے تو نصیحت پذیری روحانی صحت کی ضانت ۔

# المراوندي

پیغمبراسلام صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا کہتم ہیں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گروالوں کے لیے بہتر ہو (حدیث) یہ بات گر کے ہر فرد کے لیے ہے خواہ وہ عورت ہو یامرد خواہ وہ حیورت ہو یامرد خواہ وہ حیورت ہو یا مرد خواہ وہ حیورت ہونے کا تبوت دینا ہے۔ مرایک کو اپنے خاندان کا اچھا ممبر بن کرر منا ہے۔ ہرایک کو اپنے خاندان کا اچھا ممبر بن کرر منا ہے۔

گوکیا ہے۔ گوساجی زندگی کا ابت دائی یونٹ ہے۔ بہت سے گووں کے ملنے سے ماج بنتا ہے۔ گوساجی اندگی کا احول بھرا جائے تو سماج کا احول بھی اچھا موگا اور گھر کا احول بھرا جائے تو سماج کا احول بھی نظور پر بھرا جائے گا۔ اچھے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام اچھاسماج ہے۔ اس کے برعکس برے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام براسماج ہے۔ اس کے برعکس برے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام براسماج ہے۔

آدمی کے اچھے ہونے کا معیار سب سے پہلے اس کا گھر ہے۔ کوئی آدمی اگر سماج ہیں دوکسروں کے ساتھ رہتا ہوتو دوکسروں کے ساتھ رہتا ہوتو اس کو اچھا انسان نہیں کہا جا گا۔ کیوں کہ اچھی انسانیت کا اصل معیار آدمی کے گھری زندگی ہے مزکہ با مرکی زندگی ۔ ہے مذکہ با مرکی زندگی ۔

گوی زندگی میں ہرا کی کوکس طرح رہناہے۔ وہ بیہے کہ بڑا اپنے جھوٹے کا کحاظ کرے
اور جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کا حت رام کرے۔ مردگھری خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ
کریں۔ اور خواتین مردوں کے لیے کوئ مسئلہ پیدا نہ کریں۔ گھرکے تام افراد کی نظرا پنی ڈیوٹی پر
ہوں کہ اپنے حقوق پر - ہرایک یہ جا ہے کہ وہ اپنے حصر کا کام کرنے کے ساتھ دوسرے کے کام
میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے۔ جب بھی گھریں کوئ مسئلہ پیدا ہو تو ہرا یک کی بیکوشش ہوکہ مسئلہ بید اس حوالی کی بیکوشش ہوکہ مسئلہ بید اس حوالی کی بیکوشش ہوکہ مسئلہ بید اس حالی بیدا ہوتے ہی ختم ہوجائے۔

کامیاب گھر بلوزندگی کا راز خدمت اور موافقت ہے۔ گھر کا ہر ممبر دوسرے کی خدمت کاجذبہ اپنے اندر رکھتا ہوا وراخت لاف یا شکایت کالحاظ کے بغیرہم آ منگی کے ساتھ رہنے کے پلے تیار رہتا ہو۔

## عربنان

عزت نفس اور کرنفس میں اتنا کم فرق ہے کہ پہلے کرنا تقریبًا ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حدخم ہوتی ہے اور کہاں سے کبرنفس کی حدث روع ہوتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا ہے۔

اکڑ مالات بیں عزت نفس دراصل کرنفس ہی کا دوسرانام ہوتا ہے۔ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تومعلوم ہو گاکئ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ عزت نفس کی حقیقت اکثر مالات بیں اس کے سوانچھ نہیں کہ وہ کبرنفس ہی کا ایک خوب صورت مام ہوتا ہے۔

اسلام بیں اصل قابل قدر چیز عزت نفس نہیں بلک کر نفس ہے۔ اسلام میں اعلی اخلاقبات کا معیار تواصع ہے۔ دلیل کے آگے جھک جانا ، اپنی غلطی کو مان لینا ، اکر سے مکمل طور پر خالی ہونا ، بیمون کی صفات ہیں ، اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت نفس کا مراج آدی کے لیے تواضع ، اعرّ اف اور چلم ہیں رکا وط بن جاتا ہے ، جبکہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی قدر یہی ہے۔ جب دو آ دمیوں یا دو گر د پ بین نزاع ہوتو نزاع بہت جلد بڑھر کر وقار کا سوال بن جاتی ہے۔ اور جب کی مسئلہ میں وقار کی صورت بیرا ہوجائے تواہد موقف سے ہٹنا آدمی کو بے عزت دو قار کو بچانے کے نام پر وہ اپنے موقف پر اکر امرا ہا ہے۔ معلوم ہونے لگتا ہے۔ جنانچہ اپنے ان عرب نام عزت نفس ہے۔ اس کر طیاضد کا خوب صورت نام عزت نفس ہے۔

صیحے اسلامی طریعۃ یہ ہے کہ نزاع کو کسی بھی مال میں وقار کاسوال رنبایا جائے۔ بلکھلے جوئی کے ذہبن کے بخت اس کورفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کے معاطلات میں حجکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے مذکہ صدیب پر اکر اپنے موقف پر اکر جانا اور یہ کہ کر اپنے کو فریب میں بتلاکرنا کہ میں اپنی عزیف کو بھیا نے کے لیے ایساکر رہا ہوں۔

صند ایک نفسیاتی برائی ہے، جبکہ تواضع اور فروتنی ایک عظیم عبادت ہے۔ خداصد اور اکر ط کونا پیند کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں تواضع اور فروتنی کو بیند کرنا ہے اور جولوگ حقیقی معنول میں تواضع اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔

## ر کی

مومن وہ ہے جوفداکو پالے۔ فداکو پانے والاانسان فطری طور پراعلیٰ حقیقتوں میں بطیخالگا ہے۔ وہ ظاہری چیزوں سے اوپر اٹھ کرمعنوی دنیا میں اپنے لیے دل چیسی کا سامان پالیتا ہے۔ ایساانسان عین اپنے مزاج کے مطابق سادگی بسندانسان بن جاتا ہے۔ اسس کا نظریر پر ہوجاتا ہے کہ ۔۔۔ سادہ زندگی گزارو، البتہ اپنی سوچ کو اونچار کھو۔

جوآدمی معنوی حقیقتوں کا ذوق آست نا ہوجائے اس کے لیے ظاہری اور مادی چیزوں میں کوئی لذت باقی نہیں رہی۔ ایسے آدمی کوسادگی میں لذت طنے لگی ہے۔ بناوٹی تکلفات اس کی نظر میں اپنی کٹ شن کھو دیتے ہیں۔ اس کی روح کوفطری چیزوں میں سکون مات ہے ۔ فیرفطری اور صنوئی رونقیں اس کو ایسی محسوس ہونے لگتی ہیں جیسے کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بھیرد ہی ہیں جیسے کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بھیرد ہی ہیں جیسے کہ وہ اس کے روحانی سفریں ایک رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔

سادگی مومن کی طاقت ہے۔ وہ مومن کی مددگارہے۔ سادگی کا طریقہ اختیار کرکے مومن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو غیرمتعلق چیزوں میں ضائع نذکر ہے۔ وہ اپنی نفوجہ کو غیر سے دوں میں ضائع نذکر ہے۔ وہ اپنی نفوجہ کو غیر سے روزوں میں الجھانے سے بچاہئے۔ اور اس طرح اپنے آپ کو کا مل طور پر مرف اپنے مقصد اعلیٰ کے حصول میں لگاسکے۔

سادگی مومن کی فذاہے۔ سادگی اس کی تواضع کے لیے ایک لباس بن جاتی ہے۔ اسادگی مومن کاحسن ہے۔ کے ماحول میں اس کی شخصیت زیادہ بہتر طور پر پرورش بیاتی ہے۔ سادگی مومن کاحسن ہے۔ سادگی مومن کے لیے زندگی ہے۔ مومن اگراپنے آپ کومصنوعی رونقوں میں بائے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جسے اس کوکسی قبد خانہ میں بند کر دیا گیا ہے۔

مومن آخری مدتک اپنے آپ کوحن داکا بندہ سمجھتا ہے۔ بہ چیز اس کوعبد سبت کے احساس میں جینے والا بنا دیتی ہے اور جو انسان عبد بیت کے احساس میں جی ماہواس کا مزاج ہوتا ہے۔ غرسا دگی کا انداز اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے وہ اس کو اختیار بھی نہیں کرسکتا۔

## فدائ

کائنات بیں اُن گنت متارہ اور سیار ہے ہیں۔ برسب کے سب وسیع خلا کے اندرم کمحکھوم رہے ہیں۔خلا گویاکہ لاتعداد متحرک اجمام کی دوڑ کا ایک اتھا ہ میدان ہے۔مگر چرت ماک بات ہے کہ ان متاروں اور سیاروں میں کبھی ٹیکے اوُنہیں ہوتا۔

اس کارازکیا ہے۔ اس کاراز بہ ہے کہ ہرستارہ اور ہرسیارہ نہایت پابندی کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں گھومتا ہے۔ وہ اپنے مدار سے ذرا بھی باہر نہیں جانا۔ حرکت کا یہی قانون ہے جو ان سناروں اور سیاروں کو آپس بین گرانے سے مسلسل رو کے ہوئے ہے۔

مخیب ہی طریقہ انسان سے ہی مطلوب ہے۔انسان کی دوڑ کے لیے بھی خدانے ایک دائرہ مقر کر دیا ہے۔ہرانسان کواسی محدود دائرہ کے اندر حرکت کرنا ہے۔ جبتام انسان اپنے اپنے دائرہ میں حرکت کریں توساح میں اپنے آپ امن کی حالت قائم ہوجاتی ہے۔اور جب لوگ اپنی حدمیں نر ہیں بلکم قر معدکو تو طرکم ادھ اُدھود وڑنے لکیں تو ایسے ساج میں لاز اُنزاع متروع ہوجائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے کمراکر اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے اور دوسرے کی تباہی کا بھی سالمان فراہم کریں گے۔ انسان اُجا عی زندگی میں کمس طرح رہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ اُس کا سلوک کیسا ہو۔ اپنے قول وعمل میں وہ کیا انداز اختیار کرنے۔ان سب باقوں کے یلے مدانے واضح احکام دیے ہیں۔ اس نے بتا دیا ہے کہ انسان کیا کرنے اور کیا نکرے ۔ جولوگ زندگی کے معاملات میں وہ کوی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ کو دبھی تباہ ہو۔ اپنے مقر دائرہ کے اندر حرکت کررہے ہیں۔ اس کے رعکس جولوگ وہ کچھ کرنے لگیں جس سے خدانے دوکا ہے تو وہ گویا کہ اپنے مقر دائرہ کے انہ وہ کو دبھی تباہ ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں۔ وہ کو دبھی سب بنتے ہیں۔

سچاانسان وہ ہے جوخدا کے مقربے ہوئے دائرہ میں رہتے ہوئے زندگی گزارہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خدا کی رحمنیں پائیس کے اور آخرت بیں بھی حن دا کی ابدی رحمتوں سے سرفراز کے جائیں گے۔

#### مال

مال زندگی کی حزورت ہے ، مال زندگی کا مقصد نہیں ، مال کواگر اس لیے حاصل کیا جائے اس سے زندگی کی حزوری حاجیں پوری ہوں تو مال انسان کے لیے بہترین مددگارہے ۔ لیکن مال کواگر زندگی کا مقصد بنالیا جائے اور بس زیادہ سے زیادہ مال کمانے ہی کوآ دی اپناسب سے بڑا کام سبھے لیے تو ایسیا مال ایک مصببت ہے ، وہ آ دی کو دنیا ہیں بھی تباہ کرے گا اور آخرت ہیں بھی ۔

انسان کو دنیا ہیں ایک مدت تک جدیاہے ۔ اس پلے اس کو کچھ ما دی سان ورکار ہم جو اس کے پیے جینے کا مہمارا بن سکیں ۔ یہس مان مال کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ۔ اس لیے کما دی گرکے مال حاصل کرنا ہم آ دمی کے لیے صروری ہے ۔ اسس اعتبار سے مال ہمرانسان کے لیے ایک گرکے مال حاصل کرنا ہم آ دمی کے لیے صروری ہے ۔ اسس اعتبار سے مال ہمرانسان کے لیے ایک قبمتی مدد گار کی حیثیت رکھتا ہے ۔

مگرانسان زندگی کا دورسرا بہلویہ ہے کہ اس کوعلم حاصل کرنا ہے۔ اس کو روحانی ترقی کے بے کوئٹ ش کرنا ہے۔ اس کو انسانیت کی تعمیر و ترقی میں اپنا مثبت مصر اواکرنا ہے۔ اس کو اپنے ساج میں وہ اس کا ایک مفید جزوبن کررہ سکے۔ اس کے اپنے ساج میں وہ اس کا ایک مفید جزوبن کررہ سکے۔

یہی وہ چیزہے جس کومقصد زندگی کہا جاتا ہے۔ اس مقصد کاحصول مرفت اس وقت ممکن ہے جبکہ آدمی اپنی طاقت کا ایک حصراس میں رکھائے۔ مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حدمیں رکھ کم وہ ان کاموں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنے۔

مال انسان کی جہانی یا ما دی صرور توں کو بوراکرتا ہے۔ مگر مال اس کی روحانی اور کری عزور توں کی تعجیل کے سکی مال اس کی جوا دمی مال ہی کو اپنی زندگی مقصد بنا لیے اس کا جسم تومسلسل غذا پانا رہے گا، مگر اس کی روح فاقہ کر رہی ہوگی ،اس کی فرمنی ہستی اپنی خوراک سے محروم ہو کر ایسی ہوجا ہے گی جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی بنہ ہو۔

اسی کے مال کوفتر کما گئے ہے۔ بینی وہ انسان کے لیے آزالش ہے مال کا بیجے استعال انسان کو ہرقم کی ترقیوں کی طون نے جاتا ہے۔ اور مال کا غلط استعال انسان کو تباہی کے گردھے میں گرادی ہے۔

### کھوٹا ، بانا

دنیا میں آدمی کھی کھوٹا ہے اور کبھی پاتا ہے۔ یہ دونوں تجرب ایسے ہیں جو ہرآدمی کو اور ہمیشہ پیش آتے ہیں - کوئی بھی اس سے بچا ہوانہیں -

ابسوال یہ ہے کہ ان تجربات کو آدمی کوکس طرح لینا جا ہیں۔ اسلام بتا تا ہے کہ دونوں می تجربے آزمائش کے تجربے ہیں۔ یہاں پانا بذاتِ خود کامیا بی نہیں۔ اسی طرح کھونے کامطلب یہ ہیں کہ آدمی آخری طور پرنا کام ہوگیا۔

کھونے یا پانے کے معالم میں اصل اہمیت خود کھونے یا بانے کی نہیں ہے۔ اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ آدی پرجب یہ تجربات گزرے تواس کے بعد اس نے کس قیم کار دعمل پلین کیا۔
جب آدمی پر کھونے کا تجربر کر رہے نواس کو ایسا نہیں کرنا چا ہیے کہ وہ ابنے کو محروم اور ناکام ہم کھر کہ حوصلہ کھو بیٹھے یا فریاد و شکا بیت میں متغول ہوجائے۔ اس کے بجائے آدمی کو چا ہیے کہ وہ حوصلہ مندی کا تبوت دیے۔ وہ اس کو بر واشت کرتے ہوئے اپنے ذہنی اعمت دال کو برقرار رکھے۔ وہ یہ سوچ کہ دینے والا بھی خدا ہے اور لینے والا بھی خدا ہے فیصلہ پر راحنی رمنا ہے۔ خدا کے کہ دینے والا بھی خدا ہے اور لینے والا بھی خدا ہے فیصلہ پر راحنی رمنا ہے۔ خدا کے

فیصلہ پرراضی رہ کرہی میں دوبارہ اس کی رحمت اور توج کاسخق ہوسکتا ہوں۔ اسی طرح حرب اومی کو پانے کا تجربہ موتو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فخروناز کی نفسیات میں بنتلا ہوجائے۔ وہ اپنے آپ کو اونچا سمھنے گئے۔

اس کے برکس اس کواییا کونا چاہیے کے کامیابی اس کی تواضع بیں اضافہ کرے۔ خدا اورانسانیت

کی نسبت سے اس کے اوپر جوفرائض آتے ہیں ان کووہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اداکر نے گئے۔

اس دنیا بیں کھونا بھی امتحان ہے اور پانا بھی امتحان - نہ کھونے والا ناکام ہے اور نہانے والا کامیاب ۔ کامیاب ۔ کامیاب اور ناکامی کا اصل معیاریہ ہے کہ ان تجربات کے بعد آدمی کیسا نابت ہوتا ہے ۔

کامیاب وہ ہے جو کھونے اور پانے کے تجربات کے با وجود اعتدال پر رہے - دونوں ہیں سے

کوئی تجرباس کواعتدال کی راہ سے ہمانے والا نابت نہو۔ ایسے ہی لوگ خدا کی نظریں کامیاب لوگ
ہیں ۔ کوئی بھی چیزان کی کامیابی میں خلل ڈالنے والی نہیں ۔

#### نجات

انسان کاسب سے بڑا مسکریا ہے۔ اس کاسب سے بڑا مسکریہ ہے کہ موت سے بعد اس ناسان کا سب سے بڑا مسکریہ ہے۔ اس کاسب سے بڑا مسکریہ ہے۔ ہم انسان جو موجودہ دنیا ہیں پیدا ہواہے اس کو موت سے بعد ایک اور دنیا ہیں داخل ہوا ہے۔ سے ۔ موجودہ دنیا ہیں آدی کو زندگی سے مواقع آزمائش سے لیے طے ہوئے سے ۔ اگلی دنیا ہیں جو کچھسی کو طے کا وہ اس سے عمل سے بدلہ سے طور پر طے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے کی دنیا ہیں تو ہرا دمی کو تمام چیزیں لازمی طور پر طی ہوئی ہیں ، خواہ وہ اس کا سخق ہو باسخی نہ ہو۔ گر موت سے بہلے موت سے بعلے کی دنیا ہیں تو ہرا دمی کو تمام چیزیں لازمی طور پر طی ہوئی ہیں ، خواہ وہ اس کا سخق ہو باسخی نہ ہو۔ گر موت سے بعلے موت سے بعد کی دنیا ہیں برانروم ختم ہوجائے گا۔ اس وفت جیسے زوں کو یا نے کا معیانہ استحقاق موگانہ کہ امتحان ۔

اس کامطلب یہ ہے کہ اگلی دنیا میں جولوگ متی قرار پائیں گے ان کو تو ہر تم کی نعمیس مزید اضافہ کے ساتھ دیے دی جائیں گی مگر جولوگ غیر مستی قرار پائیں گے وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہوگا۔ وہ مجبور ہوں گے کہ وہاں کا مل محرومی کی زندگی گزاریں ۔

- ہی ہرا دمی کاسب سے بڑامسُلہ ہے ۔ ہرا دمی کوسب سے زیادہ جس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اگلی زندگی میں غیر مستحق قرار دیا جائے۔ اور نجات پائے ہوئے ہوگوں میں شابل نہ ہو۔ ہرا دمی کو اپنی طاقت اور توج سب سے زیادہ جس کام میں لگانا ہے وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزارے کہ اسکے مرحلہ حیات میں وہ غیر ستحق نزقرار دیا جائے بکر وہاں اس کوسعادت اور نجات حاصل ہو۔

اگلی دنیازیا دہ کا مل اور ابدی دنیا ہے۔ وہاں ہر قیم کی لذتیں اور خوشیاں بھر بورطور پراکھا کردی
گئی ہیں۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان ارز دکر ہے اور یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان ابنی
ساری محبتیں حرف کر دے۔ مگر اس نعمت بھری دنیا کے لیے عمل کرنے کامقام موت سے پہلے کی دنیا
ہے ندکہ موت کے بعد آنے والی دنیا۔ آج کی دنیاعل کرنے کی جگہ ہے اور اگلی دنیاعل کا نجام پانے کی جگہ۔
آخرت کی نجات حرف ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت سے پہلے اپنے آپ کو نجات کا مستحق تابت کریں۔

#### ج ا

جہاد کے معنی کوئٹش کے ہیں۔ دبن کی راہ بین کسی بھی بچی کوئٹش کو جہاد کہا جائے گا۔
سر دی کانفس اس کو برائ کی طوف لے جانا چاہٹا ہے۔ اس وقت اپنے نفس سے لوگر برائی
سے رکنے کا نام جہاد ہے۔ دوست، سائتی، سماجی دباؤ کوئی ایسا کام کرانا چاہتے ہیں جو حقیقت
کے اعتبار سے سیجے نہیں، اس وقت لوگوں کے دباؤ کوئٹ بول نہ کرنا اور اپنے درست رور پر پر

الوگوں کواچھی یات بتانا اور الفیں بری باتوں سے روکنا ایک مشقت والاعمل ہے۔مگر

مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوتی جہم کوجاری رکھنا جہاد ہے۔ پڑوسیوں یا تعلق والوں کی طرف سے کوئی کڑوی بات سننے کو ملے یاکسی قسم کا آلمخ تجربہ ہو اور آدمی کے اندراس کی وجہ سے است تعال آجائے، مگروہ اپنے آپ کوجوابی عمل سے روکے

اور بک طرفہ طور پر لوگوں کے ساتھ خوش گوار تعلقات برقرار رکھے تو برا بک جہاد ہوگا۔
جہاد کی ایک اور قسم ہے جس کا دو سرانام فتال ہے۔ بینی الٹر کے حکموں کی ہیروی کرتے
ہوئے دشمن سے لڑنا۔ یہ جہاد جارحیت کے مقابلہ میں اپنے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد کالفظی
مطلب جنگ نہیں ہے۔ مگر خدا کے حکموں کی ہیروی میں اپنے بچاؤ کے لیے لڑنا بھی ایک کوشش

کامعاملہے،اس کے اس کو بھی جماد کہا جاتا ہے۔

رمان والاجهاد ایک وقتی اور اتفاقی معاملہ ہے۔ اگر کبھی واقعۃ بچاؤکی حزورت بیش اجائے تو اس وقت اس نوعیت کا جهاد کیا جائے گا۔ اور اگر اس قسم کی سٹ دیر حزورت بیش نرآئے تو جنگی جهادعملاً رکا رہے گا۔

کسی عمل کانام جہادر کھنے سے وہ عمل جہاد نہیں ہوجائےگا۔ جہاد صوف وہ عمل ہے جواسلام کے مطابق جہادہو۔ اور اسلامی جہاد اصلاً پرامن جدو جہد کا نام ہے۔ یہ پرامن جدو جہد کھی داخلی اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے اور کبھی فارجی اعتبار سے کبھی وہ احساسات کی طح پرجاری ہوتی ہے اور سے کبھی فلا ہری اعضادی سطح پر۔

#### خداكوليكارنا

دعا کامطلب ہے پکارنا۔ اس سےمرادیہ کے کبیندہ اپنی حاجات کے لیے یاای بندگی کے اظار کے لیے خداکوریکار سے۔ یہ ریکار بذات خود ایک عبادت ہے۔ خدا ایک زنده اورستقل وجود ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور پرطاقت رکھتا ہے کہ جوجا ہے کر سے اور جس بھے پرجا ہے واقعات کاکورس مقرر کر ہے۔ خداکے بارے میں یہی بقین آدمی کے اندر دعا کا جذبر ابھارتا ہے۔جب آدمی کو حنداکی معرفت ماصل ہوتی ہے تو فطری طور پر اس کے اندر بیر جذر بھی ابھراتا ہے کہ وہ اپنی مامات کے ليے خداكو پكارے وہ اس سے دنیا اور آخرت كى سعادتيں مائے۔ وہ اس كوايا كارساز بناكے ۔ دعا کارنہ کوئی وقت مقررہے اور رنہ کوئی طریقہ اور رنہ اس کی کوئی علاصدہ زبان ہے۔ آ دمی ہمجہ، ہرصورت سے اور ہرزبان میں خداسے دعاکرسکتاہے۔ اگر دعاسیے دل سے نکلی ہے تو ضروروہ خدا تک پہنچے گی ۔حن دا اس کو فوراً سنے گا اور اس کے مطابق اس کی قبولیت کا فبصار فرمائے گا۔ تحجه دعائيں وه ہيں جومختلف عيا د توں كے سے انقر دہرائی جاتی ہيں۔ مگرزيادہ دعائيں وہ میں جوکسی د وسرے عمل سے جڑی ہوئی نہیں میں۔مثلاً ادمی رات کوسونے کے لیے بستریر جاتا ہے تواس کی زبان پررات کی مناسبت سے بچھ دیا ہیں آجاتی ہیں۔ اس طرح جب وہ بہے کو سوكمراطقتام، تووه سنے دن كے بہتراعن از كے لياء ماكر نے لگتا ہے۔ اسى طرح جب وہ كى سے ملا ہے یا کھا تا بدتیا ہے یا سواری پر بکٹھتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے ، یا ا پیٹے معسائتی مثناغل ہیں مصروف ہوتا ہے۔ بااورکسی حالت میں ہوتا ہے تواس کی مناسبت سے اس کی زبان سے ایسی دعائين نكلتي مين جن كامطلب بيرموتا ہے كرحن دايا تواس معاملرين ميرب سابھ بهنزى كافيصله

دعا کا مطلب حندا سے انگنا ہے۔ اور خدا سے مانگنا ہے۔ اور خدا سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہر طال میں مسلسل ماری رہتا ہے۔ دعا اپنے رب کے ساتھ کبھی ہزئتم ہونے والے قلبی تعلق کا اظہار ہے۔ مون کی زندگی کا کوئی کمحہ دعا سے خالی نہیں ہوسکتا۔

#### دعائيل

اسلام میں جو باتیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعاہے۔ حدیث کی کت ابوں میں کڑت سے دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ بر دعائیں بتانی ہیں کہ مختلف مواقع بر ایک مومن کی زبان سے کس طرح کے دعائیہ کلمات اور احساسات ظاہر ہونے چاہئیں۔

مثلاً ایک وی ملاقات دوسرے ادمی سے مونو چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کوانسلام علیکہ ورحمۃ اللہ کہیں۔ بعنی یہ کہمارے اوپراللہ کی سلامتی اوراللہ کی رحمت ہو۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ حب وہ کھا ناکھا نے تو وہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کہرا پناکھا ناکھائے اور حب وہ کھا نے کو خم کر بے نوالحمد للہ اور اسی طرح کے دوسرے کلمات اپنی زبان سے اداکرے گوباکہ ایک مومن ایسے کھانے ہینے کا آغاز اللہ کانام نے کرکرتا ہے اور حب وہ اپناکھا ناپینا خم کرتا ہے تودوبارہ وہ اللہ کاسٹ کراداکر کے اس کی نعمتوں کا اعراف کرتا ہے۔

ایک مومن کے دل میں حب کوئی براخیال آئے ہے تووہ اس کے مقابلہ میں اللّہ کی بیناہ ہو اللّہ مائی ہے اور برکلہ اپنی زبان سے اواکر تا ہے : اللّہ مائی اعوذ بک من الشیطان الرجیم - وہ جب کسی مسلا سے دوجار ہوتا ہے تووہ کہ تا ہے کہ: اللّٰہ ملیک نو کلنا بینی اے اللّٰہ ہم نے تیرے اوید محروسہ کیا۔ اس طرح جب اس کومال کا کوئی حصہ مل ہے تو وہ کہ تا ہے: اللّٰہ مارک لنا فی اموالنا بینی اے اللّٰہ ہارک لنا فی اموالنا بینی اے اللّٰہ ہارے الله میں ہمیں برکت عطافر ما - ایک مومن جب سفر کرتا ہے تواس کی زبان پر یہ کمات ہوتے ہیں: اللّٰہم انت الصاحب فی السفروانت انحلیفتہ فی الاصل بینی اے اللّٰہ تواس سفریں میرا ساتھی ہے اور تو ہی میرے بعد میرے گروالوں کا بگر بان ہے ۔

جب اس کوکوئی مادیز بیش آنا ہے تو وہ کہا ہے: انالٹروانا الیہ راجنون لینی ہم الٹرکے لیے
ہیں اور ہمیں لوک کر الٹرہی کی طرف جانا ہے ۔ اس طرح زندگی کے ہرموٹر اور ہرمرحلہ کے لیے اسلام
میں دعائیں بتائی گئی ہیں ۔ یہ دعائیں ہرموقع پرموس کے ایمان کو نازہ کرتی ہیں ۔ وہ موجودہ دنیا
ہیں اس کے ہرجربہ کور بانی تجربہ بناتی رہتی ہیں ۔ مومن اسی طرح ذکر اور دعا کے سایہ ہیں زندگی گزاراً اللہ سے یہاں تک کہ وہ مرکز اینے رب سے جا ملی ہے۔

| Cod Ariona Da                              | 95/-         | 7/-            | تارجبتم                      | 5/-    | "ارتيخ دعوت حق                                | ŀRs.         | ٦٩ُردو                        |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| God Arises Rs. Muhammad: The               | 95/-         | 10/-           | بر م<br>خلیح دائری           | 12/-   | مطالع سيرت                                    | 200/-        | تندئيرالقرآن جلداول           |
| Prophet of Revolution                      |              |                | •                            | 80/-   |                                               | 200/-        |                               |
| Islam As It Is<br>God-Oriented Life        | 55/-<br>70/- | 7/-            | دہخائے حیات                  | , 601- | ا فرائری جلداول<br>م                          |              | مند مرالقران جلد دوم<br>الراس |
| Religion and Science                       | 45/-         | 45/-           | مضاين اسلام                  | 55/-   | محت اب زندگی                                  | 45/-         | النبراكسيسر                   |
| Indian Muslims                             | 65/-         | 10/-           | تعددِ ازواج                  | ٠      | انوار کھرت                                    | 50/-         | ببغم برانقلاب                 |
| The Way to Find God The Teachings of Islam | 20/-         | 40/-           | بهندشا نی مسلمان             | 25/-   | أقوال محكمت                                   | 45/-         | مربب اورجد مريج               |
| The Good Life                              | 20/-         | 7/-            | روشن ستقبل                   | 8/-    | تعمیری طرت                                    | 35/-         | عظرتِ قرآن<br>عظرتِ قرآن      |
| The Garden of                              | 25/          |                | •                            |        | 7,7,                                          |              |                               |
| Paradise The Fire of Hell                  | 25/-<br>25/- | 7/-            | صوم رمضان                    | 20/-   | تبلینی تخریک<br>ن                             | 50/-         | عظرتِ اسلام<br>د دا           |
| Man Know Thyself                           | 8/-          | 9/-            | عليم كلأم                    | 25/-   | تحديد دين                                     | 7/-          | عظرت صحابه                    |
| Muhammad: The Ideal Character              | 5/-          | 2/-            | اسلام كأنغارت                | 35/-   | عقلبات اسلام                                  | 60/-         | دين كابل                      |
| Tabligh Movement                           | 25/-         | 8/-            | علماء اور دور جديد           | -      | مذبرب اورسائنس                                | 45/-         | الأسسلام                      |
| Polygamy and Islam Words of the Prophet    | 8/-          | 10/-           | سيرت ربول                    | 8/-    | قران كالمطلوب انسان                           | 50/-         | خلور اسلام                    |
| Muhammad                                   | 75/-         | 1/- <i>געב</i> | بندستان آزادی کے             | 5/-    | دین کیا ہے                                    | 30/-         | اسلامی زندگی                  |
| Islam: The Voice of Human Nature           | 30/-         | 7/-            | ار کسزم تاریخ جس کو          | 7/-    | اميلام دين فطرت                               | 35/-         | · احيادِ اسلام                |
| Islam: Creator of the Modern Age           | 55/-         |                | رد کر کھی ہے                 | 7/-    | تعمير لمت                                     |              | راز جات<br>راز جات            |
| Woman Between                              | ]            | A/ \$1         |                              | 7/-    | تاریخ کا مبق<br>تاریخ کا مبق                  | 40/-         | ر ہر جات<br>مراطر مستقیم      |
| Islam And Western<br>Society               | 95/-         | •              | سوشلزم ایک غیراسلامی<br>مناس |        | •                                             |              | 1                             |
| Woman in Islamic<br>Shari'ah               | 65/-         | 2/-            | منزل کی طرف                  | 5/-    | فیادات کامینله<br>بر بر                       | 60/-         | خانونِ اسلام<br>شار           |
| Hijab in Islam                             | 20/-         | 85/-           | الأسسلام ببخدي               | 5/-    | انسأن ابنے آپ کومہان                          | 40/-         | سوتنكرم اوراسلام              |
| Concerning Divorce                         | 7/-          |                | (عربي)                       | 5/-    | تعارب اسلام                                   | 30/-         | اسلام ا ورعمرحا مز            |
|                                            |              | _              | هندی                         | 5/-    | اسلام پندر حویں صدی ہیں                       | 40 <b>%</b>  | الربانسيب                     |
| آڏيوکيسٽ Rs.                               |              | 8/-            | سيان کي لاش                  | 12/-   | رامي بندنهين                                  | 45/-         | کاروانِ کمرّت                 |
| حقيقت ايان -/25                            | 4/-          | إن             | اندان ابینے آپ کومیج         | 7/-    | ابها بي طاقت                                  | 30/-         | حقيقت جج                      |
| حقيقت نماز -/25                            | 4/-          |                | ببيغمبرأسسلام                | 7/-    | اتحادلمت                                      |              | اسلامی تع <u>ل</u> مات        |
| حقیقت روزه -/25                            |              |                | سيائى كى كھوج                | 7/-    | سبق أموز وافعات                               | 25/-         | اسلام دورجديد كاخالق          |
| حقيقت زكوة -/25                            | 8/-          |                | أخري مفر                     |        | زلزلام قيامت                                  | 35/-         | مديث رسول                     |
| حقية ت ج 25/-                              |              |                | املام کا پرتیجے              |        | حقيقت كي ظلاش                                 | 85/-         | سفرنامه (غیراکمی اسفار)       |
| منت رسول الم                               |              | مالحتى         | بيغمراسلام كحبهان            | 5/-    | بيغمبراسلام                                   | <del></del>  | سفرنامه ( کلی اسفار )         |
| ميدان عمل -/25                             |              |                | راست بندنہیں                 | 7/-    | الم خرى سفر                                   |              | مبوات كاسفر                   |
| رسول النزم كاطريق كار -25/                 |              |                | جنت كاباع                    |        | املامی دعوت                                   | 30/-         | قيادت مامر                    |
| اسلامی دعوت کے ۔/25                        |              |                | بېوپتى وا د اور اسلا         |        | خدا اورانسان                                  | 25/-         | را وعمل                       |
| جديدام كانات                               | 9/-          |                | ابتياس كالبق                 | 10/-   | حل بہاں ہے                                    | <b>7</b> 0/- | تعبيري غلطي                   |
| اسلامی اظاق -/25                           | 8/-          | ر درب          | اسلام ايك سوابعاوك           | 8/-    | م<br>مجاراسته                                 |              | دبن کی سیاسی تعمیر            |
| اتحادِلمت -/25                             |              |                | ا جول بحويش                  |        | دىنى تىلىم                                    |              | المجات المومنين               |
| تعمير لمت 25/-                             |              |                | پوترجيون                     |        | عات طبی <sub>ہ</sub><br>حیات طبی <sub>ہ</sub> |              | عظرت مومن                     |
| نير<br>نصيحتِلمَان -25/                    |              |                | مزل کی آور                   |        | باغ جنست                                      |              | اسلام ايك عظيم حدوجهد         |
|                                            |              |                |                              | 50/-   | فكراسلامي                                     | 3/-          | طلاق اسلام میں                |

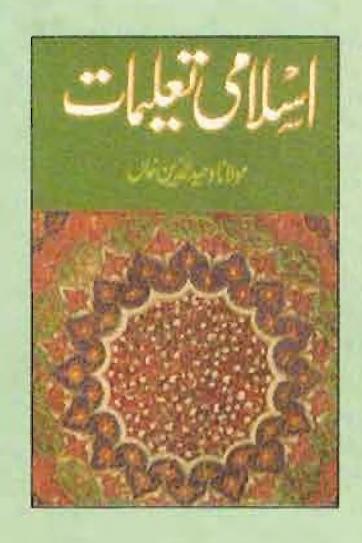



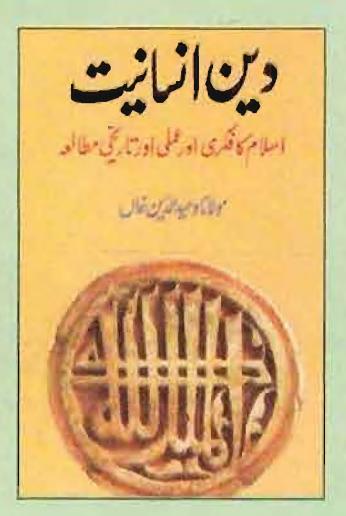

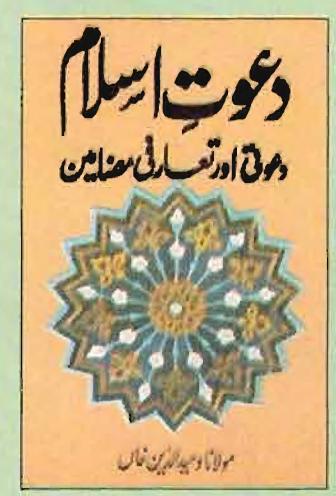

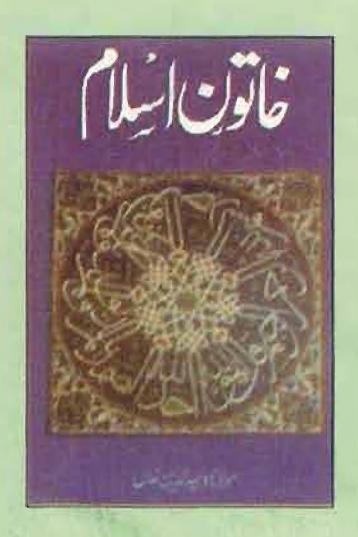

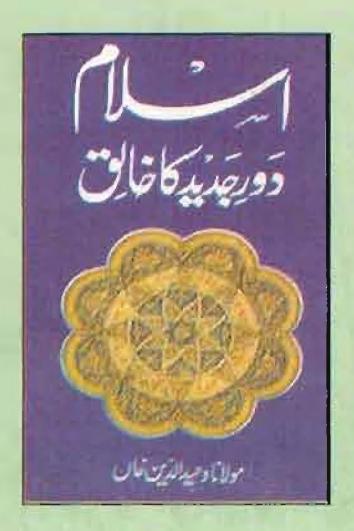

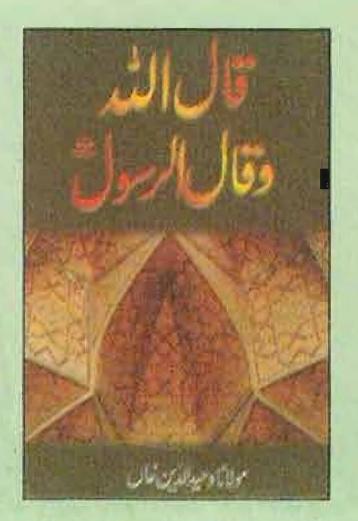

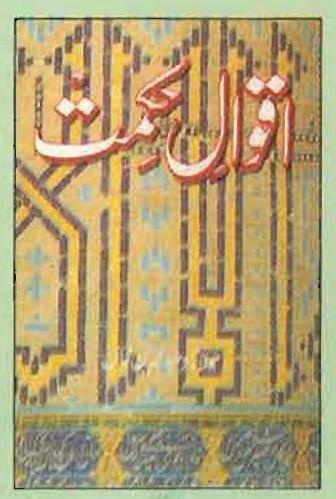

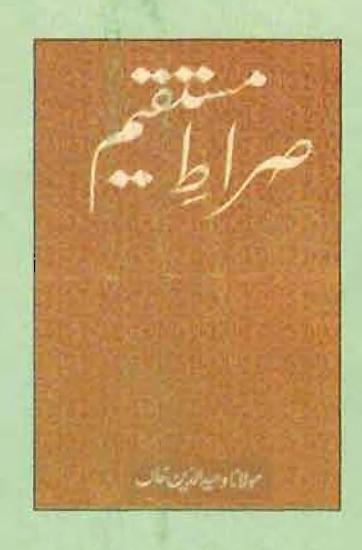

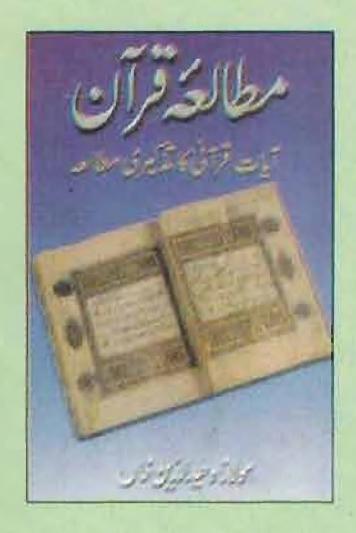





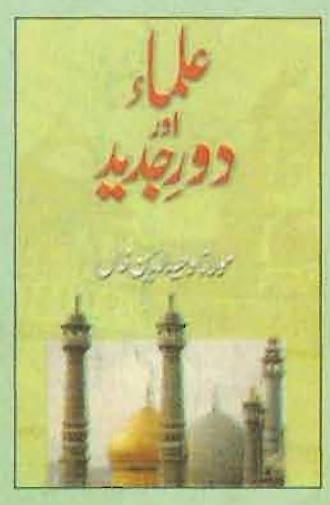

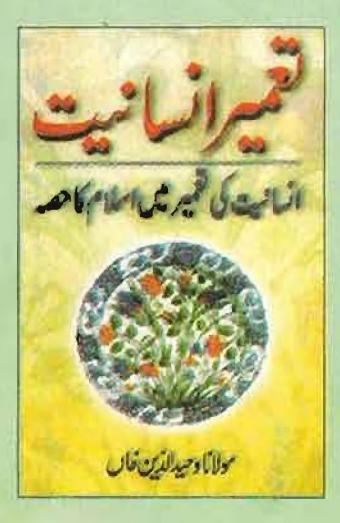

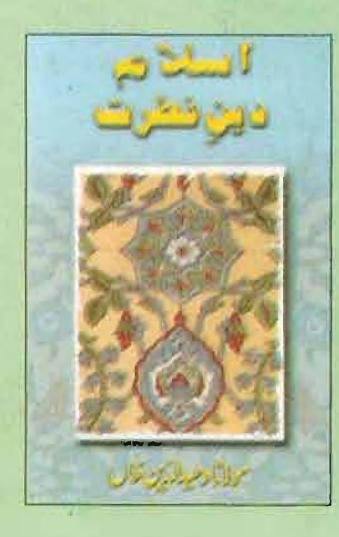

